



## كليات مبيب عالب

مبيب جالت

باذوق لوگوں کے لیے ہماری کتابیں خوبصورت كمابين تزئین واہتمام اشاعت خالد شریف

All rights of Text & Layout reserved. No part of this book may be produced without permission otherwise legal proceeding shall be initiated.

ا اورا کمپوزنگ اورا کمپوزنگ کپوزنگ اورا ببلشرز کا مور ناشر اورا ببلشرز کا مور طابع شرکت پرنشک پرلیس کا مور

قيمت : -/450روي

## فهرست

| 17 | ول کی بات کیوں پر لا کر آب تک ہم رکھ سے جیں        | -1  |  |
|----|----------------------------------------------------|-----|--|
| 18 | آج اس شری کل سے شریس بس ای بریس                    | -2  |  |
| 19 | ہم آوارہ گاؤں گاؤں لیتی لیتی پھرنے والے            | -3  |  |
| 20 | یہ اور بات جیری محلی میں شہ آئیں ہم                | -4  |  |
| 21 | چر بھی لوٹ کرنہ آئیں کے                            | -5  |  |
| 22 | محبت کی رسیمنیاں چھوڑ آئے                          | -6  |  |
| 24 | لوک گیتوں کا محریاد آیا                            | -7  |  |
| 25 | جاگ اٹھے سوئے ہوئے درد تمناؤل کے                   | -8  |  |
| 26 | اس دلیس کا رنگ انو کما تھا اس دلیس کی بات نزال تھی | -9  |  |
| 27 | برگام پر تھے عمل و قمراس دیار بیں                  | -10 |  |
| 28 | چرول سے آ ری ہے مدا اس کلی میں چل                  | -11 |  |
| 29 | علیوں ک معرش سے شاخ شاخ ارزاں ہے                   | -12 |  |
| 30 | مختن کی فضا وحوال وحوال ہے                         | -13 |  |
| 31 | متاب صفت لوگ يمال خاك برين                         | -14 |  |
| 32 | شهروران اداس بين محليال                            | -15 |  |
| 33 | أكر دامن نبيل انكا ميسر                            | -16 |  |
| 34 | اس شر خرابی میں غم عشق کے مارے                     | -17 |  |
| 35 | ہم ۔ نے ساتھا محن چن میں کیف کے بادل چھائے ہیں     | -18 |  |
| 36 | جب کوئی کلی سنحن محکتان میں مملی ہے                | -19 |  |
| 38 | مجمى لو مهاك موكر بلا كيس                          | -20 |  |
| 39 | سونی بیں مجمول کی محیال ول کی بہتی وران ہے         | -21 |  |
| 40 | وہ جن کی رفعتوں کے سامنے ہے گرد آساں               | -22 |  |
| 41 | ول والو کیول ول می دواست بول بے کار لٹاتے ہو       | -23 |  |
| 42 | من جب مول ذرا دوب خورشدے بوچھو                     | -24 |  |
| 43 | كياكيا اوم كرر جاتے بين رنگ بركى كارون ميں         | -25 |  |
| 44 | كى أب منزل شام غم                                  | -26 |  |
| 45 | شب کو چاند اور ون کو سورج بن کر روپ دکھاتی ہو      | -27 |  |
| 46 | اب تیری ضرورت بھی بت کم ہے میری جال                | -28 |  |
|    |                                                    |     |  |

| 47 | تو رنگ ہے غمار ہیں تیری گلی کے لوگ        | -29 |
|----|-------------------------------------------|-----|
| 48 | يه اجرے باغ ورائے رائے                    | -30 |
| 49 | شعر ہو یا ہے اب مینوں میں                 | -31 |
| 50 | ا س نے جب بنس کے شمار کیا                 | -32 |
| 51 | ا اورائے جمال سے آئے ہیں                  | -33 |
| 52 | عشق میں نام کر گئے ہوں سے                 | -34 |
| 53 | آج پھرتم نظر شیں آئے                      | -35 |
| 54 | کون بتائے کون سمجمائے کون سے دلی سدهار مح | -36 |
| 55 | بحول سے مونث جائد سا ماتھا                | -37 |
| 56 | نظر تظریس کیے جرا بار پرتے ہیں            | -38 |
| 57 | پھول کو دیکھنے سے ایک نظر                 | -39 |
| 58 | شوق آدارگی میں کیا نہ ہوا                 | -40 |
| 59 | اس گلی کے لوگوں کو منہ نگا کے پچھتائے     | -41 |
| 61 | حسرت رای کوئی تو يمال ديده در ملے         | -42 |
| 62 | اس کوئے ملامت ہی یہ موقوف نہیں ہے         | -43 |
| 63 | تیری آ تکھول کا عجب طرفہ سال دیکھا ہے     | -44 |
| 64 | تی دیکھا ہے مردیکھا ہے                    | -45 |
| 65 | جاربول په بھی ول کو ذرا ملال شه تھا       | -46 |
| 66 | الهنا ہوا جن سے دحوال دیکھتے چلو          | -47 |
| 67 | اب نه وه غرل اچي اب نه وه يال اينا        | -48 |
| 68 | ول ہے آب پہلو میں یوں سما ہوا             | -49 |
| 69 | جا گئے والو تا بہ سحر خاموش رہو           | -50 |
| 70 | غالب ویکانہ سے لوگ بھی تھے جب حما         | -51 |
| 71 | اپنول نے وہ رنج ویے ہیں بگانے یاد آتے ہیں | -52 |
| 72 | نه ذا کمائے مجمی ہم وفائے رہے میں         | -53 |
| 74 | ورال ہے میری شام ریشاں مری نظر            | -54 |
| 75 | جس کی آنگھیں غزل ہرادا شعرہے              | -55 |
| 77 | جیون جھ سے میں جیون سے شرا آ مون          | -56 |
| 78 | م كو نظرون سے كرائے والے                  | -57 |
| 79 | ناشنا وں کی محفل میں اے لغمہ کر           | -58 |

| 80  | یہ زندگی گزار رہے ہیں جو ہم یماں                     | -59 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 81  | آج ہمارے حال یہ انس کو شمر کے عزت دارو               | -60 |
| 82  | رے اتے یہ جب ک عل رہا ہے                             | -61 |
| 83  | کہیں آو بن کے لب یہ ترا نام آنہ جائے                 | -62 |
| 84  | کیسی ہوا مخشن میں چلی                                | -63 |
| 85  | نه وه ادائ تکفم نه احتیاط زبان                       | -64 |
| 86  | بعلا بھی دے اے جو بات ہو علی پارے                    | -65 |
| 87  | ور فت مو کھ کے رک مے تدی تاکے                        | -66 |
| 88  | بردھائی سے نہ مجی ربا ہم مارول سے                    | -67 |
| 90  | غرائيس تو كى بيس مجر ہم في ان سے ند كما احوال تو كيا | -68 |
| 91  | نه کلیول میں رحمت نه مجولول میں باس                  | -69 |
| 92  | شرے بہتی سے ورانے سے ول محبرا کیا                    | -70 |
| 93  | اشجر کیا ہے ولوں سے بیار یمال                        | -71 |
| 93  | اجنبی ویاروں میں پھر رہے ہیں آوارہ                   | -72 |
| 94  | حن کا ہم نے کیا ج جا بہت                             | -73 |
| 96  | شهروبلي                                              | -74 |
| 97  | لائل يور                                             | -75 |
| 99  | متاع غير                                             | -76 |
| 100 | ر خصتی                                               | -77 |
| 101 | ر خصتی کا حمیت                                       | -78 |
| 103 | حسب فرمائش                                           | -79 |
| 105 | كافي باؤس                                            | -80 |
| 106 | نتی بیود                                             | -81 |
| 107 | ارباب ذوق                                            | -82 |
| 109 | دوئے بھکت کبیر                                       | -83 |
| 111 | ہے کیر اداس                                          | -84 |
| 112 | یہ وزیران کرام                                       | -85 |
| 114 | مشاعره                                               | -86 |
| 115 | ہم دیکھتے ہیں                                        | -87 |
| 117 | احد رباض کی یاویس                                    | -88 |
|     |                                                      |     |

| 118 | شر ظلمات کو ثبات نہیں                  | -89  |  |
|-----|----------------------------------------|------|--|
| 120 | مستعتبل                                | -90  |  |
| 122 | تام كيا لول                            | -91  |  |
| 123 | يوري سيكرين                            | -92  |  |
| 124 | مری نگا ہے وہ رکھتے رہے ہیں مجھے       | -93  |  |
| 125 | كويد من من جا بيني بم                  | -94  |  |
| 126 | ووب جائے گا آج بھی خورشید              | -95  |  |
| 127 | جمال آسان تھا دن کو رات کرنا           | -96  |  |
| 128 | دیار مبزہ و محل سے لکل کر              | -97  |  |
| 129 | وستتور                                 | -98  |  |
| 131 | جهوريت                                 | -99  |  |
| 134 | اٹی بنگ رہے گی                         | -100 |  |
| 135 | بخيک نه مانگو                          | -101 |  |
| 137 | میں گمرائے                             | -102 |  |
| 140 | مثير                                   | -103 |  |
| 144 | وطن كوسيجمه شبيل خطرو                  | -104 |  |
| 145 | تم سے امید خیراا حاصل                  | -105 |  |
| 147 | تف خوانی کے هميدوں كى غذر              | -106 |  |
| 148 | كراچى من جب صاحب جاد في جمونيرت جلاع   | -107 |  |
| 149 | فرمنی مقدمات                           | -108 |  |
| 150 | وطن سے اللت ہے جرم اپنا                | -109 |  |
| 151 | ند منظو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا      | -110 |  |
| 152 | كمال قاتل بدلتے بيں                    | -111 |  |
| 153 | تم ہے پہلے وہ جو اگ مخض                | -112 |  |
| 154 | افي بات كو                             | -113 |  |
| 155 | اس رونت سے وہ میتے ہیں                 | -114 |  |
| 156 | اللہ ہے چھیلی ہوئی کالی محمناؤں کی جگہ | -115 |  |
| 157 | میں غرال کموں تو کیسے                  | -116 |  |
| 158 | 75 %.                                  | -117 |  |
| 159 | فصل قرار آئے گی                        | -118 |  |
|     |                                        |      |  |

|      | 1                                             |      |  |
|------|-----------------------------------------------|------|--|
| 160  | پاکستان کامطلب کي ج                           | -119 |  |
| 162  | خطرے میں اسلام شعی                            | -120 |  |
| 164  | علا ي موك عام                                 | -121 |  |
| 166  | tillya                                        | -122 |  |
| 167  | قطعات                                         | -123 |  |
| 168  | شربدر طلباء کے تام                            | -124 |  |
| 169  | يوال آل                                       | -125 |  |
| -171 | طئیہ کے نام                                   | -126 |  |
| 172  | محيراة .                                      | -127 |  |
| 173  | امریک کے ایجنوں سے                            | -128 |  |
| 176  | مغيد بنيا                                     | -129 |  |
| 177  | آپ جين جو آئے                                 | -130 |  |
| 178  | امریک یازا                                    | -131 |  |
| 180  | صدد امریک نہ جا                               | -132 |  |
| 181  | ظلمت کو نیا صر مرکو میا بندے کو خدا کیا لکمنا | -133 |  |
| 183  | ين خوش نعيب شاعر                              | -134 |  |
| 184  | محانی ہے                                      | -135 |  |
| 185  | ادیوں کے نام                                  | -136 |  |
| 188  | ماور لحمت                                     | -137 |  |
| 190  | بال                                           | -138 |  |
| 193  | محری ندان سے                                  | -139 |  |
| 194  | چوں اگست                                      | -140 |  |
| 195  | نہ لوٹے گا کوئی محنت سمی کی                   | -141 |  |
| 196  | خوشی ہے چند لوگوں کی درافت                    | -142 |  |
| 197  | نبيس وقعت ممى الل تظرى                        | -143 |  |
| 198  | لب اہل تھ پر ہیں قصیدے                        | -144 |  |
| 199  | میں باہریائیاں سازعے اعدر                     | -145 |  |
| 200  | سے لو بل سب ترا مفہوم برد کیا                 | -146 |  |
| 201  | الرت المراث                                   | -147 |  |
| 203  | نيلو                                          | -148 |  |
|      |                                               |      |  |

|     | ·                                         |      |  |
|-----|-------------------------------------------|------|--|
| 205 | مشکلیں دنیا میں اوروں کی تو آسان ہو سمئیں | -149 |  |
| 206 | تراند                                     | -150 |  |
| 207 | اے جمال د کھیے لے                         | -151 |  |
| 208 | فلسطين                                    | -152 |  |
| 209 | غامبوں کے ساتھیو!                         | -153 |  |
| 211 | برق یاشی                                  | -154 |  |
| 212 | خدایا بیر مظالم                           | -155 |  |
| 213 | لبتان چلو                                 | -156 |  |
| 215 | رتيمن                                     | -157 |  |
| 216 | بنید سے بیں نبرد آزما فلسطیتی             | -158 |  |
| 217 | شيوخ و شاه كو سمجمو نه پاسبان حرم         | -159 |  |
| 218 | 1971ء کے فوش آشام بگال کے نام             | -160 |  |
| 219 | جھے کا ظلم کا پرچم لیقین آج بھی ہے        | -161 |  |
| 220 | يكيا لهولهان                              | -162 |  |
| 221 | واستان ول دوشم                            | -163 |  |
| 227 | موہے میں قنس سے                           | -164 |  |
| 228 | غدا عارا ہے                               | -165 |  |
| 230 | کیا یہ حس نے تقاضا ہمیں شراب کے           | -166 |  |
| 231 | ایے بچوں کے نام                           | -167 |  |
| 233 | 0                                         | -168 |  |
| 235 | تیری بھیکی ہوئی آنکھیں                    | -169 |  |
| 236 | چور تھا زخمول سے ول                       | -170 |  |
| 237 | مِین پی                                   | -171 |  |
| 239 | مسی سے حال دل زار مت کہو سائیں            | -172 |  |
| 240 | ميري بانهون ميں رہے ميري نگابول ميں رہے   | -173 |  |
| 241 | کنے کی بات                                | -174 |  |
| 242 | دندگی بحر                                 | -175 |  |
| 243 | پیکھ لوگ                                  | -176 |  |
| 244 | مستمى جا سو جا                            | -177 |  |
| 245 | اینے بیٹے طاہر عماس کی یاد میں            | -178 |  |

| 246 | بالتي تؤكي                                                           | -179 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 247 | کی بی تکھتے ب                                                        | -180 |
| 248 | ذرے عی سمی                                                           | -181 |
| 249 | هنگوه نه کر                                                          | -182 |
| 250 | شب الم كاستر                                                         | -183 |
| 252 | دنیا ہے محتنی ظالم                                                   | -184 |
| 253 | وشمتوں کے جو و مختی کی ہے                                            | -185 |
| 254 | شام فم کو محرکیے کول                                                 | -186 |
| 255 | ي منصف بھی تو قيدي بي                                                | -187 |
| 256 | 170 20                                                               | -188 |
| 257 | ول کی فلک کی کے بین آثار پر بہت                                      | -189 |
| 258 | عاد شاه عبدالطيف بعثالي                                              | -190 |
| 259 | جمونی خبرس گفرنے والے                                                | -191 |
| 260 | تيرے اوتے ہے                                                         | -192 |
| 262 | تذر مصحفی                                                            | -193 |
| 263 | تاوال شيس جيں يار                                                    | -194 |
| 264 | بہت روش ہے شام قم ماری                                               | -195 |
| 265 | علمت کو جو فردغ ہے دیدہ ورون سے ہے                                   | -196 |
| 266 | الماقات                                                              | -197 |
| 267 | شنهول سے جو مکھ ربیا نہ قائم ہوا این                                 | ~198 |
| 268 | کمی شیں ہے تلم کی قر                                                 | -199 |
| 269 | ميرو غالب بيخ يكانه بينے                                             | -200 |
| 270 | ند کوئی شب ہو شب غم                                                  | -201 |
| 271 | ی کے کی دور میں                                                      | -202 |
| 272 | ایک یاد                                                              | -203 |
| 273 | ر خشندہ ذویا ہے                                                      | -204 |
| 274 | اشكوى                                                                | -205 |
| 274 | کیے کیس کہ یاد یار جا                                                | -206 |
|     |                                                                      |      |
| 276 | ہو تا ہے سمرشام سلاخوں کا جو در بیر<br>ملا کرتی نہیں مقلمت یو نمی تو | -208 |
| 277 | 202                                                                  |      |

| 279 | دل پر جو زقم ہیں وہ و کھائیں کمی کو کیا | -209 |
|-----|-----------------------------------------|------|
| 280 | اے دل وہ تسارے کے جاب کمان ہے           | 210  |
| 281 | ہم جو اب تک اٹھا رہے ہیں ستم            | -211 |
| 283 | یہ سوج کر شہ ماکل قریاد ہم ہوئے         | -212 |
| 284 | تکاہوں کے گئس میں                       | -213 |
| 285 | مصنف ہوئے بیدار اسیوں کی فقال سے        | -214 |
| 286 | ول پر شوق کو پہلویں ویائے رکھا          | -215 |
| 287 | صدا تودے                                | -216 |
| 288 | جنعيل جم عاج بين والعائد                | -217 |
| 289 | تجميري زلف ينب كالي محانات              | -218 |
| 291 | سو چا                                   | -219 |
| 292 | شعرے شاعری سے ورتے ہیں                  | -220 |
| 293 | اور کیا اس کے سوا چاہتے ہیں             | -221 |
| 294 | کوئی شعرنیا کوئی بات نثی                | -222 |
| 295 | اگر ہے تو بس ھن کی ذات برحق             | -223 |
| 296 | غم وطن جو نه ہو تا تو مقتذر ہوتے        | -224 |
| 297 | ہم بی جب ائیں مے او بے کی بات میاں      | -225 |
| 298 | جنوں کے بس میں ہے میرا پری جمال وطمن    | -226 |
| 299 | جانا ہے جہیں دہرے ایمان ہے اپنا         | -227 |
| 300 | قر تی کا جو میں وریان ہو آ              | -228 |
| 301 | مورتوں کا ترانہ                         | -229 |
| 302 | یزے سینے تھے جالب صاحب پٹے مؤک کے آج    | -230 |
| 303 | یو شی بیارے کوئی منصور بنا کر آ ہے      | -231 |
| 304 | غذر شداء                                | -232 |
| 305 | عذر بارتمس                              | -233 |
| 306 | بياد فميض                               | -234 |
| 307 | نذر ما و                                | -235 |
| 309 | بياد فراق                               | -236 |
| 310 | بياد جوش                                | -237 |
| 312 | بوسف كيعمران                            | -238 |
|     |                                         |      |

| 314         | نذر سيد سبط حسن                                              | -239 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 315         | پياد سيد سبط حسن                                             | -240 |
| 316         | مشروط رباتي                                                  | -241 |
| 318         | گيت                                                          | -242 |
| 320         | خالط                                                         | -243 |
| <b>32</b> 3 | يوم سنگ                                                      | -244 |
| 324         | اسے کخت گخت دیدہ درہ                                         | 245  |
| 325         | 'آئے سرعالم کئی عاصب سمنی قافش                               | -246 |
| 326         | ایک شام                                                      | -247 |
| 328         | اور سب بمول محے حرف مدافت لکمنا                              | -248 |
| 329         | جاگ مرے ہنجاب                                                | -249 |
| <b>3</b> 31 | ديغرنڈم                                                      | -250 |
| 332         | زندہ ہیں ایک عمرے دہشت کے سائے میں                           | -251 |
| 333         | ہوائے جو روستم سے رخ وفانہ بجما                              | -252 |
| 334         | جد حریثگاہ اٹھائمیں تکھلے کنول ویکسیں                        | -253 |
| 335         | بجوم د کھے کے رستہ نہیں بدلتے ہم                             | -254 |
| 336         | ہے م اقبال پر                                                | -255 |
| 337         | 750                                                          | -256 |
| 338         | جد هر جائن می وی قائل مقابل                                  | -257 |
| 340         | ئىتى لۈكى                                                    | c258 |
| 341         | شہریہ خوف کے سائے ہیں                                        | -259 |
| 342         | پس دیوار زندان                                               | -260 |
| 343         | اے دوست روز ایست میں زیران نہ رہی گے                         | -261 |
| 345         | " سر مقتل " کی مقبطی ہر<br>وہ کمہ رہے ہیں حیت جس وطن سے مجھے | -262 |
| 346         |                                                              | -263 |
| 347         | کتنا سکوت ہے رس و وار کی طرف                                 | -264 |
| 348         | سحاق ہے                                                      | -265 |
| 351         | تيز چلو                                                      | -266 |
| 353         | أيك تطعه                                                     | -267 |
| 354         | مرفيه خاک کثینان                                             | -268 |
|             |                                                              |      |

| 356 | منتور                                                  | -269 |
|-----|--------------------------------------------------------|------|
| 357 | انھو مرنے کا حق استعال کرد                             | -270 |
| 359 | سلام لوكر!                                             | -271 |
| 361 | عدهم ثكاه المعائمين تحطيح كنول ديكميين                 | -272 |
| 362 | آر مینیا کے لوگوں کا توجہ                              | -273 |
| 263 | زعمه بیں ایک عمرے وہشت کے سائے میں                     | -274 |
| 364 | واوا امير هيدر                                         | -275 |
| 366 | كراج موئ انسان كي صدا بهم جي                           | -276 |
| 368 | ولی شان                                                | -277 |
| 369 | لو کوں بی کا خوں برر جا آ ہے ہو آ نہیں کچھے سلطانوں کو | -278 |
| 370 | ميرا عي                                                | -279 |
| 372 | بمبلیں نہ آنسوول سے کنارے سویز کے                      | -280 |
| 374 | ماور لحمت                                              | -281 |
| 375 | اكتوبر انقلاب                                          | -282 |
| 377 | اجتبی دواروں میں مجررہے میں آوارہ                      | -283 |
| 378 | اے اہل عرب اے اہل جمال                                 | -284 |
| 381 | شرے بہتی ہے ورانے ہے بی تھرا کیا                       | -285 |
| 382 | اجرائ ماوات                                            | -286 |
| 383 | مادر ملت کی میلی بری پر                                | -287 |
| 387 | میرے ہوم مرے بیادے افشل                                | -288 |
| 389 | لور جمال                                               | -289 |
| 390 | الخد كيا ہے واول سے بار يمال                           | -290 |
| 391 | متراشه دوستی                                           | -29l |
| 393 | نه کلیول میں رنگت نہ تھولوں میں باس                    | -292 |
| 394 | امریکہ نہ جا                                           | -293 |
| 396 | حسن کا ہم نے کیا جرچا بہت                              | -294 |
| 397 | اے دے اس                                               | -295 |
| 398 | حسن تاصر                                               | -296 |
| 400 | درد کی وجو پ ہے خوف کے ساتے ہیں                        | -297 |
| 401 | ہم لایں امریکیوں کی جنگ کیوں                           | -298 |
|     |                                                        |      |

|     | 18                                       |      |
|-----|------------------------------------------|------|
| 402 | كوث تكميت جيل                            | -299 |
| 408 | میٹما ہے                                 | -300 |
| 409 | وه او سنگ وازیر                          | -301 |
| 410 | تطعات                                    | -302 |
|     | حبيب جالب فلم تكرميس                     | -303 |
| 415 | آج اس شریس کل سے شریس بس اس ابری         | -304 |
| 417 | وے گانہ کوئی سمارا                       | -305 |
| 418 | تو کہ خوانف آداب غلامی ہے ایمی           | -306 |
| 419 | ب اعجاز ہے حسن آوار کی کا                | -307 |
| 420 | مرے دل کی انجمن میں ترے غم سے روشنی ہے   | -308 |
| 421 | ين تو ہے وامول                           | -309 |
| 423 | ظلم رہے اور امن یمی ہو                   | -310 |
| 425 | اس ورو کی ونیا سے گزر کیوں نہیں جاتے     | -311 |
| 426 | اک بھول سجھ کر                           | -312 |
| 428 | ندیا رو تھ می المین سے ترس میا مرا بار   | -313 |
| 429 | نه شاخ ی ری باتی نه آشیانه رہے           | -314 |
| 430 | اب اور بریشان دل ناشاد نه کرنا           | -315 |
| 431 | اس ب وفات واغ تمنا رہا مجھے              | -316 |
| 432 | بحول جاؤ مح تم                           | -317 |
| 434 | بیار بھرے خوابوں کی مالا میں جس ٹوٹ محنی | -318 |
| 435 | چھوڑ میرے یار کوئی اور بات کر            | -319 |
| 437 | من میں انتھی نئی ترتک                    | -320 |
| 439 | موت کا نشہ                               | -321 |
| 441 | میل میرے ہدم منگ منگ میرے                | -322 |
| 443 | اللتح کے جوانو کیے کے پاسانو             | -323 |
| 445 | غلظ بیں سب بے فاضلے                      | -324 |
| 447 | میرا ایمان محبت ہے محبت کی متم .         | -325 |
| 449 | او سلى وه " دولى شر اسون كي              | -326 |
|     |                                          |      |

| 451 | جاشنے والو جاکو تحر خاموش رہو                | -327 |
|-----|----------------------------------------------|------|
| 452 | سکیت نہ چاتے                                 | -328 |
| 454 | کین کہیں یہ ستم آمال نے کیے                  | -329 |
| 455 | بجے نہ ول رات کا سفرے                        | -330 |
| 457 | اے شام تم بنا کہ محر محتی دور ہے             | -331 |
| 458 | میں یقیں ہے ڈھلے گی آک دن ستم کی ہیہ شام     | -332 |
| 459 | اہے جن کو جا ویکھول اور خاموش ربوں آفر کیوں: | -333 |
| 461 | ص چر تو چرچروں کا ہے ہے جال                  | -334 |
| 463 | ہے کی بد دنیا ہے بیارے                       | -335 |
|     | كلام تأزه                                    | -336 |
| 467 | وارث شاہ بعنائی کے نام                       | -337 |
| 468 | ماجی بوسف کے نام                             | -338 |
| 469 | خوب آزادی محافت ہے                           | -339 |
| 470 | وہ رکھنے مجھے آنا تو جاہتا ہو گا             | -340 |
| 471 | عکه ترخم توریهال کی نثرر                     | -341 |
| 472 | نرس ببیول کے لیے                             | -342 |
| 473 | بیا ہے کرملا منگائی ہے تحریب کاری ہے         | -343 |
| 474 | حومت بن ري ب يه جو حاتم دے كے مكھ بي         | -344 |
| 476 | خود کو نہ مجمی اپنی فاہوں سے گرایا           | -345 |
| 477 | نہ جان دے دو نہ ول دے دو اس اچی ایک ال دے دو | -346 |
|     | للمصيطر تحميني والا                          | -347 |

ول کی بات لیون پر لاکر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہنے ہیں

بیت کیا ساون کا ممینہ موسم نے نظریں بدلیں الیکن ان پیاس آکھول سے اب تک آنسو ہتے ہیں

ایک ہمیں آوارہ کمنا کوئی بردا الزام نہیں دنیا والے دل والول کو اور بہت کچھ کہتے ہیں

جن کی خاطر شربھی چھوڑا'جن کے لئے برنام ہوئے آج وہی ہم سے بیانے بیانے سے رہتے ہیں

وہ جو ابھی اس راہ گزر سے جاک گربال گزرا تھا اس آوارہ دیوائے کو جالب جالب کتے ہیں

آج اس شرمیں کل نے شہر میں بس اس اس امر میں ا اڑتے پتوں کے پیچھے اڑاتا رہا شوقِ آوارگ

اس کلی کے بہت کم نظر لوگ تھے 'فتنہ کر لوگ تھے زخم کھا آ رہا مُسکرا آ رہا ' شوقِ آوارگی

کوئی پیغام گل تک نہ پہنچا تمر پھر بھی شام و سحر ناز بادِ جہن کے اٹھاتا رہا شوقِ آوارگی

کوئی بنس کے ملے غنی ول کھلے جاک ول کا سلے ہر قدم پر نگابیں بچھاتا رہا ' شوقِ آوارگ

و شمنِ جال فلک غیر ہے سے زمیں کوئی اپنا نہیں خاک سارے جہاں کی اڑا تا رہا شوقِ آوارگی Ö

ہم آوارہ گاؤل گاؤل بہتی بہتی پھرنے والے ہم سے پریت بردھا کر کوئی مفت میں کیوں غم کو اپنالے

یہ بھیگی بھیگی برساتیں ہے متاب یہ روش راتیں دل بی نہ ہو تو جھوٹی ہاتیں کیا اندھیارے کیا اجیالے

غنچ روئیں کلیاں روئیں او رو اپی آکھیں کھوئیں چین سے لیمی آن کے موئیں اس پھلواری کے رکھوالے پین سے لیمی آن کے رکھوالے

درد بھرے گیتوں کی مالا جیتے جیتے جیون گزرا کس نے سنی ہیں کون سنے گادل کی ہاتمی ول کے نالے

یہ اور بات نیری گلی میں نہ آئیں ہم لیکن یہ کیا کہ شر نرا چھوڑ جائیں ہم

مدّت ہوئی ہے کوئے ہتال کی طرف گئے آوارگی سے دل کو کماں تک بچائیں ہم

شايد بقيد زيست بي ساعت نه آ سكي تم داستان شوق سنو اور سنائيس جم

ہے نور ہو چکی ہے بہت شرکی فضا تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جاکیں ہم

اُس کے بغیر آج بہت جی اُداس ہے جالب چلو کہیں سے اُسے ڈھونڈ لاکیں ہم  $\cap$ 

پھر مجھی لوٹ کر نہ آئیں کے ہم نڑا شہر چھوڑ جائیں کے دُور المآده بستيول مي كيس تیری یادوں سے لو لگائیں کے شعر ماہ و نجوم کل کرکے آنسودُل کے دیئے جلائیں کے آخری بار اک غرال سُن لو آخری یار ہم سائیں سے صورت موجہ ہوا جائتِ ساری دنیا کی خاک اڑائیں کے

محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے ترے شر میں اک جہاں چھوڑ آئے

يها ژول کې وه مست و شاداب وادی جہال مم دلِ نغمہ خوال چھوڑ آتے

وہ سبزو' وہ دریا' وہ پیڑوں کے سائے وہ گیتوں بھری بستیاں چھوڑ آئے

حسیس پینگھٹوں کا وہ چاندی سا پائی وہ برکھا کی رت وہ سال چھوڑ آئے

بہت وُور ہم آگئے اس گلی سے بہت وُور وہ آستال چھوڑ آئے بهت مهرال تنمیں وہ کلپوش راہیں تکر ہم انہیں مهرال چھوڑ آئے

گولوں کی صورت یہاں پھر رہے ہیں نشین سرِگلستال چھوڑ آئے

یہ اعجاز ہے خُسنِ آوارگی کا جمال بھی گئے داستاں چھوڑ آئے

چلے آئے ان ریکراروں سے جالب گر ہم وہاں قلب و جال چھوڑ آئے

لوگ گیتوں کا تکر یاد آیا آج بردیس میں گھر یاد آیا جب جلے آئے چن زار سے ہم النّفاتِ گلِ تر ياد آيا تیری بیگانه نگابی مر نشام بیاستم آب سحر یاد آیا ہم زمانے کا ستم بمول مھے جب ترا لطف نظر یاد آیا تو بھی مسرور تھا اس شب سریزم ایے شعروں کا اثر یاد آیا پر ہوا ورد تمنا بیدار بمر دل خاک بسریاد آیا ہم جے بھول کیکے تھے جالب پهر ويې راه گزر باد آما

0

جاگ اٹھے سوئے ہوئے درد تمناؤں کے رائے ذہن میں ارا گئے اس گاؤں کے

اک تری یاد سے اک جیرے تضور سے ہمیں آگئے یاد کئی نام حسیناؤں کے

صبح سے شام تلک گرم ہوا چلتی ہے دن بہت سخت ہیں کے ہوئے صحراؤں کے

اس کڑی دھوپ میں یاد آتے ہیں ترپاتے ہیں ہم کو احسان درختوں کی محمتی چھاؤں کے

وہ تحسیل پھول' وہ سبزہ وہ فسوں ساز دیار وہ مدھر گیت محبت بھرے دریاؤں کے

جانے کس حال میں ہیں کون بتائے جائی ارض پنجاب میں بودے میری آشاؤں کے اس دلیس کا رنگ انو کھا تھا' اس دلیس کی بات نرالی تھی نغمول سے بھرے دریا ہتے روال گیتوں سے بھری ہریالی تھی

اس شمرے ہم آجائیں کے اشکوں کے دیپ جلائیں کے بیر دور بھی آنے والا تھا یہ بات بھی ہونے والی تھی

وه روشن مخلیال باد آئیں وه پھول وه کلیال باد آئیں سندر من چلیال باد آئیں مر آنکھ مدھر متوالی تھی

کس کہتی میں آپنچ ہم ہر گام پہ ملتے ہیں سوغم پھر چل اس محری میں ہدم ہر شام جہاں اُجیالی تھی

وه بام و در وه را مجرّر ول خاک بسر جاں خاک بسر جالب وه پریشال حالی بھی کیا خوب پریشال حالی تھی

ہر گام پر تھے عمل و قر اُس دیار میں کتنے حسین تھے شام و سحر اُس دیار میں

وہ باغ وہ بہار' وہ دریا وہ سبزہ زار نشول سے کھیلتی تھی نظر اُس دیار ہیں

آمان تھا سنر کہ ہر اِک را مگزار پر ملتے ہے ساب دار شجر اُس دیار میں

ہر چند تھی وہاں بھی خزاں کی اواس وهوپ ول پر نمیں تھا غم کا اثر اُس دیار میں

محسوس ہورہا تھا ستارے ہیں گرد راہ ہم تھے ہزار خاک بسر اُس دیار میں

جالب یماں تو بات گریباں تک آگئ رکھتے تھے مِرف جاک بگر اُس دیار میں  $\bigcirc$ 

بھر دل سے آرہی ہے صدا اس گلی میں چل شاید ہے غزل کا بتا اس گلی میں چل كب سے نبيں ہوا ہے كوئى شعر كام كا یہ شعر کی نہیں ہے فضاء اس گلی میں چل وہ بام و در وہ لوگ وہ رسوائیوں کے زخم ہیں سب کے سب عزیز جدا اس کلی میں چل اس کھول کے بغیر بہت جی اواس ہے مجھ کو بھی ساتھ لے کر صا اس گلی میں چل دنیا تو جاہتی ہے ہوئی فاصلے رہیں دنیا کے مثوروں یہ نہ جا اس گلی میں چل ب نور و ب اثر ہے یہاں کی صدائے ساز تھا اس سکوت میں بھی مزار اس گلی میں چل جالب يكارتي بين وه شعله نوائيان بیر سرد رت بیر سرد جوا اس گلی میں چل

تجلیوں کی یورش سے شاخ شاخ فرزاں ہے کیا کی بماراں ہے کیا کی گلتاں ہے

آج بھی نگاہوں سے وحشیں نہیں جاتیں آج بھی نگاہوں میں کائنات وہراں ہے

تیرے گیسوؤں ہی پر میری جاں نہیں موقوف ذرّہ ذرّہ ہستی کا آج کل پریشاں ہے

مل ہی جائے گی منزل کٹ ہی جائے گی مشکل اے مرے نئے ساتھی کس لئے ہراساں ہے

ککشن کی قضاء و مواں و مواں ہے کتے ہیں ہار کا سال ہے بکمری ہوئی پتیاں ہیں گُل کی نونی ہوئی شاخِ آشیاں جس مل سے ابھر رہے تھے نغے پہلو میں وہ آج نوحہ خواں ہے ہم ہی شیں یا مَال تنبأ اے دوست! تباہ اک جمال ہے جالب وہ کمال ہے عشق تیرا پارے وہ غزل تری کماں

0

متاب صفت لوگ يهال خاک بئر بين ہم مح تماثائے سر راہ مزر ہیں حرت ی بری ہے ورد یام پہ ہر سو روتی ہوئی گلیاں ہیں سسکتے ہوئے گھر ہیں آئے تھے یہاں جن کے تصور کے سمارے وه چاند وه سورج وه شب و روز کدهر پل سوئے ہو تھنی زلف کے سائے میں ابھی تک اے راہ رواں کیا ہی انداز سر ہیں وہ لوگ قدم جن کے لئے کا پکٹال نے وہ لوگ بھی اے منفس ہم سے بشریس بك جائيں جو ہر مخص كے باتھوں سر بازار ہم یوسف کتعال ہیں نہ ہم لعل و محمر ہیں ہم لوگ ملیں کے تو محبت سے ملیں کے ہم زرہتِ متاب ہیں ہم نورِ سحر ہیں

شهر وران اداس بین کلیان رمکزاروں سے اٹھ رہا ہے وحوال ا تن عم من جل رہے ہیں دیار گرد آلود ہے اُسٹ دُورال بستیول بر عمول کی بورش ہے قربیہ قربہ ہے وقف آہ و فغال منع بے تور شام بے مانیہ كُ مَنْ وولتِ تْكَاه كمال پھر رہے ہیں کلیور آوارہ بن ہر شاخ پر ہے شعلہ قشال میری تنائیوں یہ صورت عمع دو رہا ہے الم نعیب سال میرے شانوں سے تیری زلفوں تک فاصلہ عمر کا ہے میری جاں

آگر دامن شیں ان کا میسر کسی دیوار ہی سے لگ کے رو لیس

جلے رونے سے قرمت تو تمی شب ستاروں کی حسیں چھاؤں میں سو لیس

نگاہوں کی زباں کوئی جو سمجھے سر محفل سمجھی ہم لب نہ کھولیس

بہت آسان ہو جائے گی منزل چلو ہم ہی کسی کے ساتھ ہو لیں

کوئی جو آ ہے دل میں تو جالتِ مجھی اس گھر کے دروازے نہ کھولیس  $\bigcirc$ 

اس شرِ فرابی میں غم عشق کے مارے زندہ بیں کیمی بات بڑی بات ہے بیارے

یہ ہنتا ہوا چاند ہی پُر نور ستارے آبندہ و پآئیدہ ہیں ذروں کے سارے

حسرت ہے کوئی غنچہ ہمیں بیار سے دیکھے ارمال ہے کوئی پھول ہمیں دل سے بکارے

ہر صبح مری صبح ہے روتی رہی عبنم ہر رات مری رات ہے ہستے رہے تارے

کچھ اور بھی ہیں کام ہمیں اے غم جاتال کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے 0

ہم نے مُنا تھا صحنِ چن میں کیف کے بادل جھائے ہیں ہم بھی گئے تھے کی سلانے اشک بماکر آئے ہیں

پھول کھلے تو دل مرجھائے شمع جلے تو جان جلے ایک تمہارا غم اپنا کر کتنے غم اپنائے ہیں

ایک سُلگتی یاد' چکتا درد' فروزال تنائی پوچھ نہ اس کے شرسے ہم کیا کیا سوعاتیں لائے ہیں

سوئے ہوئے جو ورد تھے دل میں آنسو بن کر بہ نکلے رات ستاروں کی جھاؤں میں یاد وہ کیا کیا لائے ہیں

آج بھی سورج ڈوب گیا ہے نور افق کے ساگر میں آج بھی چول چن میں جھ کو بن دیکھیے مرجھائے ہیں

ایک قسامت کا سناٹا ایک بلا کی تاریکی اُن کلیوں سے دور نہ ہنستا چاند نہ روشن سائے ہیں

پار کی بولی بول نہ جالتِ اس بہتی کے لوگوں سے ہم نے سکھ کی کلیاں کھو کر دکھ کے کانٹے پائے ہیں

جب کوئی کلی صحن گلستاں میں کھلی ہے حبنم مری آنکھوں میں وہیں تیر سمی ہے

جس کی سر افلاک بردی دھوم مچی ہے آشفتہ سری ہے، مری آشفتہ سری ہے

اپی تو اجالوں کو ترسی ہیں نگاہیں سورج کماں نکلا ہے' کماں صبح ہوئی ہے

ہم تحکیش در و حرم سے ہیں بہت دُور انسان کی عظمت پہ نظر اپنی رہی ہے

پچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں مجھی ہم ہر گام یہ کھوئی ہوئی اک یاد ملی ہے

اک عمر سُنائیں تو حکایت نہ ہو پوری دو روز میں ہم پر جو یہاں ہیت سمی ہے تم سادہ و معصوم ہو اور ہم ہیں گنگار دنیا کی نگاہوں سے کمیں بات جیمی ہے

بننے پہ نہ مجبور کرو کوگ بنسیں سے حالات کی تغییر تو چرے پہ لکھی ہے

دیکھا ہے نمانے کو محلے ہم نے لگا کر سینہ تری دنیا کا محبت سے حمی ہے

مل جائیں کہیں وہ بھی تو ان کو بھی سنائیں جالب یہ غزل جن کے لئے ہم نے کی ہے  $\bigcirc$ 

تبهی تو مهران موکر میالیس بير مهوش مهم فقيرون ک رُعا ليس نہ جائے پھر یہ رت آئے نہ آئے جوال پھولوں کی کچھ خوشیو چرالیں روے زمانے کے لئے ہم ایخ لئے آنبو بہا لیں ہم ان کو بھولنے والے شیں ہیں سيحصت بيں غم دوران کي چاليس ہماری بھی سنبھل جائے گ حالت وہ پہلے اپنی زلفیں تو سنبھالیں نگلنے کو ہے وہ متاب گھر سے ہے کہو نظریں جھکالیں ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں ليس شخ اینا راسته تو يونني روشا رے گا چلو جالت انہیں چل کر منالیں

سونی ہیں آنکھوں کی گلیاں دل کی بہتی وریاں ہے ایک خموشی ایک اندمیرا چاروں جانب رقصاں ہے

کتنی دور چلا آیا ہوں چھوڑ کے تیری نبتی کو لیکن دل تیری گلیوں میں آج تلک سرگرداں ہے

پھر سورج کے ساتھ ترے ملنے کا امکان ڈوب کیا پھر ہام و در کی تاریکی دیدہ و دل پرخنداں ہے

پھر ان بیار بھری ندیوں کی یاد میں آنکھیں ٹرنم ہیں پھراس پچھڑے دیس کے غم میں شہردِل دجاں دیراں ہے

جالب آپ اس جان غزل کے پیار سے لاکھ انکار کریں آ تھوں کی پر سوز چک سے ول کا درد نمایاں ہے

وہ جن کی رفعتوں کے سامنے ہے گرد آساں ترے دیار میں ہیں صورت متاع رائیگاں

یبیں ٹھر یبیں ٹھر میں آرہا ہوں میری جال بلا رہا ہے اک ذرا سی در کو غم جمال

فریب رنگ و بو نه کھا ابھی چن کہاں ابھی تو شاخ شاخ پر چک رہی ہیں بجلیاں

چلو دیارِ نغمہ و شاب میں پناہ لیں سِمٹ کے آئی ہیں دِل میں سب جمال کی تلخیال

چلو غزل کے شہر میں چلو طرب کے رکیں میں چلو نگاہ کو نگاہ کی سنائیں واستال

ول والو كيون ول مي دولت يون بيكار لثاتے مو کیوں اس اندھیاری بہتی میں بیار کی جوت جگاتے ہو تم ایبا نادان جہال میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں پھران گلیوں میں جاتے ہو لیگ لیک ٹھوکر کھاتے ہو سندر کلیو' کو مل پھولو ہے تو بتاؤ ہے تو کہو آخرتم میں کیا جادو ہے کیوں من میں بس جاتے ہیں ب موسم رم مجم کا موسم ٔ بد پرکھا یہ مست قضاء ایے میں آؤ تو جائیں ایے میں کب آتے ہو ہم سے روٹھ کے جانے والو اتنا بھد بتا جاؤ کیوں نت راتوں کو سپنوں میں آتے ہو من جاتے ہو جاند ستاروں کے جھرمٹ میں پھولوں کی مسکاہٹ میں تم چھپ چھپ کر ہنتے ہو تم روپ کا مان برمھاتے ہو چلتے پھرتے روش رہتے تاریکی میں دوب کے سو جاؤ اب جالب تم بھی کیوں آئکھیں سلگاتے ہو

0

میں چُپ ہول ذرا ڈوسے خورشید سے پوچھو کس کرب سے کس حال میں کس طور کٹا دن

لو آج بھی کم ہو نہ سکی باس کی ظلمت لو آج بھی بیکار گیا اس بھرا دن

سے شر جمال ہم ہیں یماں کون ہے اپنا سے بات ہی کیا کم ہے یماں بیت گیا ون

یہ کون کی بہتی ہے جمال چاند نہ مورج کس درجہ بُری رات ہے کس درجہ بُرا دن

ظلمت کدهٔ زیست میں پھر دیکھیے کب آئے تیرے لب و رخمار سے شروایا ہُوا دن

اس شہر سے دور آکے جو دن دیکھ رہے ہیں دشمن کو بھی ایسے تو دکھائے نہ خدا دن

کیا کیا اوگ محزر جاتے ہیں رنگ برنگی کاروں میں دل کو نقام کے رہ جاتے ہیں دل والے بازاروں میں

یہ بے درد زمانہ ہم سے تیرا درد نہ چھین سکا ہم نے دل کی بات کی ہے تیروں میں مکواروں میں

ہونٹول پر آبیل کیول ہو تیں آئکھیں نبدن کیول رو تیں کوئی آگر اپنا بھی ہوتا اونچ عمدیداروں میں

صدر محفل داد ہے دے داد اس کو ملتی ہے ہائے کمال ہم آن تھنے ہیں ظالم دنیا داروں میں

رہنے کو گھر بھی مل جاتا جاک جگر بھی سل جاتا جالب تم بھی شعر سناتے جاکے اگر درباروں میں  $\bigcirc$ 

كى اب كى منزل شام غم برسائے چلو پانگارہ قدم ہمیں سے فروزال ہے سمع وفا ہمیں نے بھرا ہے محبت کا وم كہيں ياس كے حوصلے يرده نہ جاكيں کہیں اس کے رک نہ جائیں قدم یر هے گا زمانہ برے شوق سے کیے جاؤں دل کی کمانی رقم بدل جائے گا دیکھتے دیکھتے ي عمد خرابي ي عمد ستم نکلنے کو ہے آناب سحر شب تار ہے بس کوئی اور وم منا کر اندهرول کا نام و نشال اجالوں کی بستی بسائیں کے ہم

0

شب کو چاند اور دن کو سورج بن کر روپ دکھاتی ہو بل چھن آنکھوں کی گلیوں میں تم آلچل لہراتی ہو

تم سے جگ اجیارا سارا روش بستی بستی ہے سانچھ سورے ڈرے ڈرے جیون جوت جگاتی ہو

کتنی روش ہے تنائی جب سے بیہ معلُوم ہُوا میرے لئے اپنی پکول پر تم بھی دیپ جلاتی ہو

اے میری انمول غزل یہ بات بھی مجھ تک پینجی ہے یارانِ لاہور میں اب تک تم میری کملاتی ہو

میرَ ہو غات ہو یا جالتِ گیت تمہارے گاتے ہیں شب کے شعروں میں تم اپنی سندر چصب و کھلاتی ہو

اب تیری ضرورت بھی بہت کم ہے مری جاں اب شوق کا کچھ اور ہی عالم ہے مری جاں

اب تذکرۂ خندۂ گل بار ہے جی پر جاں وقفِ غم گربیہ شبنم ہے مری جاں

رُخ پر ترے جمعری ہوئی یہ ذلف سید ناب نضور پریشانی عالم ہے مری جاں

یہ کیا کہ تجھے بھی ہے زمانے سے شکایت یہ کیا کہ تری آنکھ بھی پُرنم ہے مری جاں

ہم سادہ دلوں پر سیہ شب غم کا تسلط مایوس نہ ہو اور کوئی دم ہے مری جاں

یہ تیری توجّہ کا ہے اعجاز کہ مجھ سے ہر مخص ترے شہر کا برہم ہے مری جاں

اے نزہتِ متاب نزائم ہے مری زیست اے نازشِ خورشید نزاغم ہے مری جاں

تو کوگ ہے غبار ہیں تیری گلی کے لوگ تو پھول ہے شرار ہیں تیری گلی کے لوگ

تو رونقِ حیات ہے تو خُسنِ کا کنات اجڑا ہوا دیار ہیں تیری گلی کے لوگ

تو پیکیرِ وفا ہے مجسم خلوص ہے ہدنامِ روزگار ہیں تیری گلی کے لوگ

روشن ترے جمال سے ہیں مہر و ماہ بھی لیکن نظر پہ بار ہیں تیری گلی کے لوگ

دیکھو جو غور سے تو زمیں سے بھی پست ہیں یوں آسماں شکار ہیں تیری گلی کے لوگ

پھر جارہا ہوں تیرے تمبتم کو لوث کر ہر چند ہوشیار ہیں تیری گلی کے لوگ کھوجائیں گے سحر کے اجالوں میں آخرش شع سرِ مزار ہیں تیری گلی کے لوگ

یہ اُبڑے ہاغ ورانے رائے ساتے ہیں کھ افعانے رائے

اک آہ سرد بن کر رہ گئے ہیں وہ بیارائے ہانے وہ جے دان وہ یارائے ہانے

جنول کا ایک ہی عالم ہو کیو کر نئ ہے شع پروانے پُرانے

نئ منزل کی وشواری مسلم مگر ہم بھی ہیں دیوانے پرانے

ملے گا پار غیروں ہی میں جالت کہ اپنے تو ہیں بگانے پُرانے

شعر ہوتا ہے اب مبینوں میں زندگی ڈھل سمی مشینوں میں

پار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں ان مکینوں میں

د کیھ کر دوستی کا ہاتھ برمھاؤ سانپ ہوتے ہیں استینوں میں

قر کی آنکھ سے نہ دکھے ان کو ول دھڑکتے ہیں آبگینوں میں

آسانوں کی خیر ہو یارب اک نیا عزم ہے زمینوں میں

وہ محبت نہیں رہی جالب ہم صفیروں میں ہم نشینوں میں

اس نے جب ہس کے تمکمار کیا مجھ کو انسان سے اوتار کیا

دشتِ غربت میں دلِ ویراں نے یاد جمنا کو کئی بار کیا

بیار کی بات نہ پوچھو یارو ہم نے کس کس سے نہیں بیار کیا

کتنی خوابیدہ نمناؤں کو اس کی آواز نے بیدار کیا

ہم پجاری ہیں بنوں کے جال<sup>ت</sup> ہم نے کتبے میں بھی اقرار کیا

Ö

ماورائے جمال سے آئے ہیں آج ہم خمشتال ہے آئے ہیں اس قدر ہے رُخی سے بات نہ کر و کھے او ہم کمال سے آئے ہیں ہم سے پوچھو چمن یہ کیا گزری ہم گزر کر خزاں سے آئے ہیں رائے کو گئے ضاول میں یہ ستارے کمال سے آئے ہیں اس قدر تو برا سی جالب ال کے ہم اس جواں سے آئے ہیں

عشق میں نام کر گئے ہوں کے جو ترے غم میں مر گئے ہوں کے اب وہ نظریں اِدِھر نہیں اُٹھتیں ہم نظر سے اُنز گئے ہوں گے کی فضاؤل میں انتشار سا ہے ان کے گیسو مجھر گئے ہوں کے نور بکھوا ہے رہ گزاردں ہیں وہ ادھر سے گزر گئے ہوں کے میکدے میں کہ برم جاناں تک اور جالب كدهر گئے ہوں كے

آج پھر تم نظر نہیں آئے پھر تمنا کے پھول مرجھائے آج پھر سوگوار آگھوں نے لالہ و گل ہے اشک برسائے آج پھر عمدِ غم کے افسانے میری بے تابیوں نے دہرائے اس بھرے شہر میں تہمارا پیتہ کس کو معلوم کون ہتلاہے کن دیاروں بی کھو گئے ہو تم ہم ستاروں کی خاک حیمان آئے

0

کون بتائے کون سمجھائے کون سے دلیں سدھار گئے ان کا رستہ تکتے تکتے نین ہمارے ہار گئے

کانٹول کے دکھ سننے میں تسکین بھی تھی آرام بھی تھا ہننے والے بھولے بھالے پھول چن کے مار مھئے

ایک لگن کی بات ہے جیون ایک لگن ہی جیون ہے پوچھ ننہ کیا کھویا کیا پایا کیا جیتے کیا ہار گئے

آنے والی برکھا دیکھیں کیا دکھلائے آکھوں کو یہ برکھا برساتے دن تو بن پریتم بیکار سے

جب بھی لوُٹے ہاست لوکٹے پھول نہ پاکر گلشن میں بھنورے امرت رس کی دھن میں کِل کِل سوسوبار سکتے

ہم سے پوچھو ساحل والو کیا بیتی وکھیاروں پر کھیون ہارے جب بعنور میں چھوڑکے جب اُس پار سے

پھُول سے ہونٹ چاند سا ماتھا ہم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا

کوئی بات ان لیوں تک آئی تھی کوئی غنچ شرور چٹکا تھا

رات محنِ خیال میں جالبَ اک عجب مخص رقص فرما تھا  $\bigcirc$ 

نظر نظر میں لئے تیرا پیار پھرتے ہیں مثالِ موجِ سیم بمار پھرتے ہیں

ترے دیار سے ذروں نے روشنی پائی ترے دیار میں ہم سوگوار پھرتے ہیں

یہ حادثہ بھی عجب ہے کہ تیرے دیوائے لگائے دل سے غم روزگار پھرتے ہیں

کئے ہوئے ہیں دو عالم کا درد سینے میں تری گلی میں جو دیوانہ دار پھرتے ہیں

بمار آکے چلی بھی گئی گر جالب ابھی نگاہ میں وہ لالہ زار پھرتے ہیں پھُول کو دیکھنے سے ایک نظر کنتے عالم گزر سمجے دِل پ یوں بھی ہے جینیاں نہیں جاتیں ہم نے دیکھا خموش بھی رہ کر شب کی تاریکیوں میں تیرا خیال جیسے کھو جائے روشنی میں نظر تیری بدلی ہوئی نظر توبہ کتنا گرا ہے دندگ پے اثر اس دوارِ سنم عريفال مي فرمت باذ يو بن ۽ گر تبقے بے شعور لوگوں کے کس قدر بار ہیں ساعت پر

شوق آوارگی میں کیا نہ ہوا ایک تیرا ہی سامنا نہ ہوا حرقبِ مطلب نہ آسکا لب پر مطمئن ہیں کوئی خفا نہ ہوا اس کے آپل کو چھو رہی ہے صبا وائے قسمت کہ میں صیا نہ ہوا ول ميں نوحه كنال رما أك غم گر تبھی اینا بے صدا نہ ہوا ناخدا تو ہمیں ڈیو دیتا خیر گزری کہہ وہ خدا نہ ہوا

اُس گلی کے لوگوں کو منہ لگا کے پچھٹائے ایک درد کی خاطر کننے درد اپنائے

تھک کے سوگیا سورج شام کے دھندلکوں میں آج بھی کئی غنچ پھول بن کے مرتھائے

ہم بنے تو آکھوں میں تیرنے گی عبنم م

اس گلی میں کیا کھویا اس گلی میں کیا پایا تشنه کام پنچ شے تشنه کام لوث آئے

پھر رہی ہیں آتھوں میں تیرے شہر کی گلیاں ڈوبتا ہوا سورج پھیلتے ہوئے سائے

جالب ایک آوارہ الجھنوں کا گہوارہ کون اس کو سمجھائے کون اس کو سلجھائے ہم پہ اس عمد کم نگاہی پی کون سا جورِ ناروا نہ ہوا اب تو ہم خاک ہو چکے جالب اب ہمارا کوئی ہوا نہ ہوا

0

حسرت ربی کوئی تو یمال دیده ور کے کیکن تری گلی میں سبھی تم نظر ملے ایسے بھی آشنا ہیں نہ دیکھا جنہیں مجھی نا آشنا تنے وہ بھی جو شام و سحر کے شاید ای لئے ہمیں منزل نہ مل سکی جتنے بھی ہم کو لوگ کے راہبر کے لکھی تھیں جن یہ اینے جنوں کی حکایتیں آدارگی میں ایسے بھی کھھ بام و در ملے کیا کیا نظر نظر میں ہوئی شخشکو نہ یوچھ مدت کے بعد جب وہ سرِ رہ گزر کے ہم کو تو داغ دل کے سوالی کھ نہ بل سکا ان بستیوں میں بار ترسی کو تکر کے جالتِ ہوائے لعل و محمر تھی نہ آج ہے وہ سنگ ور عزیز ہے وہ سنگ در کھے

اس کوئے طامت پہ ہی موقوف نہیں ہے ہر شہر ہیں آدارہ و بدنام رہے ہم

کس شوق سے بردھتے رہے ہر مخف کی جانب ہر مخف سے محروم بسر گام رہے ہم

اک عمر دہے شخعر عبدِ ہماراں اک عمر اسیرِ خلقِ خام رہے ہم

ہم کمہ نہ سکے کھل کے کوئی بات کسی سے ہر گام یہ لذت کشِ ابمام رہے ہم

کیول آپنا مقدر نه ہوئے عارض و گیسو اس فکر میں سوزاں سحر و شام رہے ہم

اس پھول کو پانا تو بری بات ہے جالت اس پھول کو چھونے میں بھی ناکام رہے ہم

تیری آنکھوں کا عجب کمرفہ ساں دیکھا ہے ایک عالم تری جانب مجران دیکھا ہے

کتنے انوار سمٹ آئے ہیں ان آکھوں ہیں اک تبہم ترے ہونؤں پر روال دیکھا ہے

ہم کو آوارہ و بے کار سجھنے والو تم نے کب اس بُتِ کافر کو جوال دیکھا ہے

صحن گلشن میں کہ انجم کی طرب گاہوں میں تم کو دیکھا ہے کہیں عبائے کمال دیکھا ہے؟

وبی آوارہ و دیوانہ و آشفتہ مزاج ہم نے جالب کو سرکوئے بتان دیکھا ہے

جی دیکھا ہے مر دیکھا ہے ہم نے سب کھے کر دیکھا ہے برگ آوارہ کی صورت رنگ ختک و تر دیکھا ہے فھنڈی آبی بھرنے والو محنڈی آبیں بھر دیکھا ہے زلفول کا انسانہ رات کے ہونٹوں یر دیکھا ہے ایے دیوانوں کا عالم تم نے کب آکر دیکھا ہے الْبُحُمُ كى خاموش فضاء ميں میں نے حہیں اکثر دیکھا ہے

ہم نے اس بہتی میں جالبؔ جموٹ کا اونیجا سر دیکھا ہے

تباہیوں پہ بھی دل کو ذرا طلل نہ تھا خوشا وہ وہ دور کہ جب زیست کا خیال نہ تھا

کمال کمال مری نظروں کو اک تلاش نہ تھی کمال کمال مرے ہونڈل یہ اک سوال نہ تھا

تری نگاہ سے کوئی گلہ نہیں اے دوست تری نگاہ کے قابل ہمارا حال نہ تھا

کمال گیا وہ زمانہ کہ جب ہمیں جالب خیال دہر نہ تھا گر ماہ وسال نہ تھا

اُٹھتا ہوا چمن سے دھوان دیکھتے چلو شاخوں پہ رقمِ برقِ تپاں دیکھتے چلو لثتی ہوئی مناع بیاں د<u>یکھتے</u> کٹتی ہوئی وفا کی زباں ریکھتے چلو بر سو فروغ وبم و گمال و کھتے چلو خمتا ہوا یقیس کا نشاں رکھیتے چلو ایے ہے کھ کو نہ یرائے سے کھ کو دل سوز و دل گداز سال دیکھتے چلو عباً ہوا کسی کا نشین سرِ چمن غاطر پہ ہو ہزار گراں دیکھتے چلو توہین اہل حُسن کہ تضحیب اہل شوق سب کچھ بجم زیست یمال دیکھتے رہو ہر چند ناپیند ہو محسین ناشناس چپ چاپ شعریت کا زیاں دیکھتے چلو اس شہر تیرگی میں نگاہِ خموش سے شب دوستول کو رقص کنال دیکھتے چلو

اب نه وه غزل اپنی اب نه وه بیان اپنا راکھ ہوگیا جل کر ہر حسیس گماں اپنا

وہ چن نے ہم نے خونِ دل سے سینچا تھا اس پہ حق جتاتی ہیں آج بجلیاں اپنا

بجلیوں نے دنیا کو کچھ سکون تو بخشا ہم بنائے لیتے ہیں اور آشیاں اپنا

م کھھ دنوں رہی تو ہے واستانِ دل رنگین کھھ دنوں رہا تو ہے کوئی ہم زباں اپنا

اس دیار کی راتیں نغمہ ریز برساتیں ہر نظر شراب آبود ہر نفس جوال اپنا

منزلوں نہیں ملتا کوئی سائیے دبوار کس کے پاس جائیں ہم کون ہے یمال اپنا

سرزمیں وو آب کی ہم سے چھن گئی جالب آج تک اس غم میں ول ہے نوحہ خوال اپنا

دل ہے اب پہلو میں یوں سما ہُوا جیسے کٹیا میں دیا جاتا ہُوا

اب نه تيرا غم نه تيري جبتي زندگي مين کون يون تنما بُوا

پھر رہا ہوں یوں تری گلیوں سے دور جیسے کوئی راستہ بھولا ہُوا 0

جا گئے والو تابہ سحر خاموش رہو کل کیا ہوگا کس کو خبر خاموش رہو

کس نے سُحرُ کے پاؤل میں زنجیریں ڈالیں ہوجائے گی رات بسر خاموش رہو

شایہ نیپ رہنے میں عزت رہ جائے دیپ ہی بھلی اے اہلِ نظر خاموش رہو

قدم قدم پر پرے ہیں ان راہوں میں وارورس کا ہے یہ گر خاموش رہو

یوں بھی کماں بے تابی دل کم ہوتی ہے یوں بھی کماں آرام مسمر خاموش رہو

> شعر کی باتیں ختم ہوئیں اس عالم میں کیما جوش اور کس کا جگر خاموش رہو

عَالَبَ و بِگَانَہ ٓ ہے لوگ بھی تھے جب تنہا ہم سے طے نہ ہوگی کیا منزلِ اوب تنہا

قِکر الجمن کسی کو کیسی الجمن پیارے اپنا اپنا غم سب کو سوچتے تو سب تنها

س رکھو زمانے کی کل زبان پر ہوگی ہم جو بات کرتے ہیں آج ذہر لب تہنا

ائی رہنمائی میں کی ہے زندگی ہم نے ساتھ کون تھا پہلے ہوگئے جو اب تنہا

مہو ماہ کی صورت مسکرا کے گزرے ہیں خاکدانِ تیرہ سے ہم بھی روز د شب تنا

کتنے لوگ آبیٹھے پاس مہاں ہوکر ہم نے خود کو پایا ہے تھوڑی در جب تنما

> یاد بھی ہے ساتھ اُن کی اور غم زمانہ بھی زندگی میں اے جالتِ ہم ہوئے ہیں کب تنہا

اپنوں نے وہ رنج دیئے ہیں' بیگانے یاد آتے ہیں و کھے کے اس بہتی کی حالت وریانے یاد آتے ہیں

اس نگری میں قدم قدم پہ سر کو نجھکانا پڑتا ہے اس نگری میں قدم قدم پر بُت خانے یاد آتے ہیں

آئھیں پُرنم ہوجاتی ہیں غربت کے صحراؤں میں جب اُس رم جھم کی وادی کے افسانے یاد آتے ہیں

الیے ایسے درد ملے ہیں سے دیاروں میں ہم کو مجھڑے ہوئے کھے لوگ پرانے یارانے یاد آتے ہیں

جن کے کارن آج ہمارے حال یہ ونیا ہنتی ہے کتنے ظالم چرے جانے پیچانے یاد آتے ہیں

یوں نہ کئی تھی گلیوں گلیوں دولت اپنے اشکوں کی روتے ہیں تو ہم کو اپنے غم خانے یاد آتے ہیں

> کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے گریباں کا جالت چاروں جانب ساٹا ہے دیوانے یاد آتے ہیں

0

نہ ڈگمگائے کمجی ہم وفا کے رہتے میں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رہتے میں

کے لگائے گلے اور کماں کماں ٹھمرے ہزار غنی و گل ہیں مبا کے رہے ہیں

خدا کا نام کوئی لے تو چونک اٹھتے ہیں کے ہیں ہم کو وہ رہبر خدا کے رہتے ہیں

کمیں سلاہلِ تنہیج اور کمیں زُنّار بچھے ہیں دام بہت مذعا کے رہتے میں

ابھی وہ منزلِ گار و نظر نہیں آئی ہے آدمی ابھی جرم و سزا کے رستے میں

بیں آج بھی وہی دارورس وہی زنداں ہر اک نگاہِ رُموز آشنا کے رہتے میں یہ نفرنوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصار نہ رہ سکیس کے ہماری صدا کے رہتے ہیں

مٹا سکے نہ کوئی سیلِ انتقاب جنہیں وہ نقش چھوڑے ہیں ہم نے وفا کے رہے میں

زمانہ ایک سا جالب سدا نہیں رہتا چلیں کے ہم بھی تبھی سر اُٹھا کے رہتے میں ویراں ہے میری شام' پریشاں مری نظر اچھا ہوا کہ تم نہ ہوئے میرے ہم سفر

کوئی صدا نہیں کہ جے زندگی کہوں مرت سے ہے خموش مرے دل کی رہ گزر

لو اب تو شورِ نالہ و فریاد تھم گیا میرے جنوں یہ ایک زمانے کی تھی نظر

اے میرے ماہتاب کمال چھپ گیا ہے تو تجھ بن بچھے بجھے ہیں محبت کے بام و در

تیرے بغیر کتنی فسردہ ہے بزم شعر اے دوست اب پڑھوں میں غزل کس کو دیکھ کر

میں تیری بے رخی کو بھی سمجھوں گا التفات پیارے مرے قریب سے اک بار پھر گزر

> جالب مجھے تو اُن کے گریبان کی فکر ہے جو ہنس رہے ہیں میرے گریباں کے جاک پر

جس کی آنگھیں غزل ہر ادا شعر ہے وہ مری شاعری ہے ، مرا شعر ہے وہ حسیں زلفِ شب کا فسانہ لئے وہ بدن نمگی وہ قبا شعر ہے

وہ تنظم لیکتی ہوئی جاندنی دہ تنجیم ممکنا ہوا شعر ہے

پھول بھی ہیں ہماریں بھی ہیں گیت بھی ہم نشیں اس گلی کی فضا شعر ہے

جس سے روشن تھا دل وہ کرن چھن سمی ایے جینے کا اب آمرا شعر ہے

ایخ انداز میں بات اپنی کمو مير کا شعر تو مير کا شعر ہے

میں جمان ادب میں اکبلا نہیں ہر قدم پر مراہم نوا شعر ہے

عرش پر خود کو محسوس ہم نے کیا جب کسی نے کما واہ کیا شعر ہے

اک قیامت ہے جالبؔ یہ تقیرِ نو جو سجے میں نہ آئے برا شعر ہے

جیون مجھ سے میں جیون سے شرماتا ہوں مجھ سے آگے جانے والو میں آتا ہوں

جن کی یادوں سے روشن ہیں میری آئٹھیں ول کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں

سُرُ سے سانسوں کا ناتا ہے تو ڈوں کیسے تم جلتے ہو کیوں جیتا ہوں کیوں گاتا ہوں

تم اپنے دامن میں ستارے بیٹھ کے ٹائکو اور میں نئے برن لفظوں کو پہناتا ہوں

جن خوابوں کو د مکیے کے مین نے جینا سیکھا اُن کے ساتھے ہر دولت کو شھرا آ ہوں

زہر اگلتے ہیں جب مِل کر دنیا والے بیٹھے بولوں کی وادی میں کھو جاتا ہوں

> جالب میرے شعر سمجھ میں آجاتے ہیں اس کئے کم رُتبہ شاعر کملاتا ہوں

 $\cap$ 

ہم کو نظروں سے حرائے والے مِعوندُ ابِ ناز أَعْماتِ والے چھوڑ جائیں گے کچھ الیی یادیں روئیں کے ہم کو زمانے والے رہ گئے نقش ہمارے باتی مت گئے ہم کو مثانے والے منزلِ گُلُ کا پتا دیتے ہیں منزلِ گُلُ کا پتا دیتے ہیں راه بين خار بجيات والے ان زمینوں یہ گر برسیں کے اليے کھ اُبر ہیں چھاتے والے د مکیه وه صبح کا سورج نکلا محرا افتک بہانے والے آس میں بیٹھے ہیں جن کی جالب وہ زمانے بھی ہیں آئے والے

ناشناسوں کی محفل میں اے نغمہ کر! فن کو رسوا نہ کر کن فن کو رسوا نہ کر کون اس انجمن میں ہے اہلِ نظر دولتِ رائيگال ہے متاع کتنے بے نور ہیں آناب و قر گردش روز و شب آمجئے ہم كدهر کتنی وران ہیں بیار کی بستیاں نوحہ کر ہے وفا ریکرز ریکرز جہل مند نشیں ہے بعید حمکنت ہم تشیں کیوں نہ ہو علم کی آنکھ تر شیخ کی آنکھ میں بھی مردِّت نہیں برہمن بھی محبت سے ہے بے خبر میں بھی منصور ہول' میں بھی منصور ہول کاث دو میرا سر' کاث دو میرا سر دل میں روش ہے اب تک نزی آرزو اے دیار سخ اے دیار سحر

یہ زندگی گزار رہے ہیں جو ہم یہاں یہ زندگی نصیب ہے لوگوں کو کم یمال كوشش كے ياوجود بھلائے نہ جائيں سے ہم پر جو دوستوں نے کئے ہیں کرم یہاں کنے کو ہم سفر ہیں بہت اس دیار ہیں چتنا نہیں ہے ساتھ کوئی دو قدم یہاں دیوار بار ہو کہ شبستان شهر یار وو بل کو بھی کسی کے نہ سائے میں تھم یہاں ان بستيون مين رسم وفا مختم موچكي اے چیٹم نم کسی سے نہ کر عرض غم یمال صد حیف جن کے وم سے بریشال ہے آدمی سب کی نگاہ میں ہے وہی محترم یمال تظمیں اُداس اُداس فسانے بجّے بجّے مّت سے اشکیار ہیں لوح و تملم یہال اے ہم نفس کی تو ہارا قصور ہے کرتے ہیں وھڑکنوں کے فسانے رقم یمال

 $\circ$ 

آج ہمارے حال پہ ہنس لو شہر کے عزت دارو کل کو تنہمارے حال پہ ہم کو اٹنک بمانے ہوں گے

ابھی کمال محکیل ہوئی ہے اپنے جنوں کی پیارے اور ابھی لڑکوں کے ہاتھوں پھر کھانے ہوں کے

اور ابھی توہینِ محبت قدم قدم پر ہوگی اور ابھی بے درد جہال کے ناز اٹھانے ہوں گے

تم تو كى كو بھولے سے بھى ياد نہيں أو مح آنے والے عمد كے لب ير اپنے فسانے مول مے

تم نے بھی تو محفل میں سب راز کی ہاتیں کمہ دیں شہروں میں جالت تم سے بھی کم ہی دیوانے ہوں کے

0

ترے ماتھے پہ جب تک بل رہا ہے اجالا آگھ سے او جمل رہا ہے

ساتے کیا نظر میں جاند تارے تصور میں ترا آلیل رہا ہے

تری شانِ نغافل کو خبر کیا کوئی جیرے لئے بے کل رہا ہے

شکایت ہے غم دورال کو مجھ سے کہ دل میں کیوں تراغم بل رہا ہے

تعجب ہے ستم کی آندھیوں میں چراغ ول ابھی تک جل رہا ہے

لہو روئیں گی مغرب کی فضائیں بری تیزی سے سورج ڈھل رہا ہے

زمانہ تھنگ گیا' جالبؑ ہی تنما وفا کے راستے پر چل رہا ہے

کہیں آہ بن کے لب پر نزا نام آنہ جائے تھے بے وفا کہوں میں وہ مقام آنہ جائے

ذرا زلف کو سنبھالو مرا دل دھڑک رہا ہے کوئی اور طائرِ دل تہہ دام آ نہ جائے

جے سُن کے ٹوٹ جائے مرا آرزد بھرا دل تری انجمن سے مجھ کو وہ پیام آنہ جائے

وہ جو منزلوں پہ لاکر کسی ہم سفر کو کُوٹیں انہیں رہزنوں میں تیرا کہیں تام آ نہ جائے

ای قکر میں ہیں غلطاں سے نظام ذر کے بندے جو تمام ذندگی ہے وہ نظام آ نہ جائے

یہ مہ و نجوم بنس لیں مرے آنووں یہ جالت مرا ماہتاب جب تک لبِ بام آنہ جائے  $\bigcirc$ 

کیبی ہوا گلٹن میں مُرجِهائی ایک ایک ول کی کمانی کیا کھے اپنی آگ بی مثع جلی اُس لُث كا الجماؤ كيا ايك كلا تو سر سے ثلی دنیا نے وہ درد دیئے بھول گئے ہم ان کی گلی بول کے جالتِ قدر نہ کھو اس ماحول میں ڈیٹ ہی مجملی

نہ وہ ادائے تکلّم نہ احتیاطِ زیاں گر بیہ مبد کہ ہمیں اہلِ الکعنو کئے

نہ دل میں رقعیِ غزل ہے نہ دھڑکنوں کے محیت اُجڑ عمیا ہے جے شرِ آرزو کھتے

کمال اب اُن کو پکارین کمال گئے وہ لوگ جنہیں فسونِ طرب موجِ رنگ د ہو کھئے

غزل کی بات جو کرتا ہے کم نظر نقاد اے بھی شخ کا اندازِ سفتگو کئے

ادب کا آپ ہی تنما نہ ساتھ دیں جالت کے جو آپ کو تم' آپ اس کو' تو کئے بھُلا بھی دے اُسے جو بات ہوگئی پارے نے چراغ جلا رات ہوگئی بارے

تری نگاہِ پشیاں کو کیسے دیکھوں گا مجھی جو بتھ سے ملاقات ہوگئی پیارے

نہ حیری یاد ٔ نہ دنیا کا نم نہ اپنا خیال عجیب صورتِ حالات ہوگئی پیارے

اداس اُداس ہیں شمعیں بجھے بھے ساغر بیہ کیسی شام فرابات ہوگئی پیارے

مجھی مجھی تیری یادول کی سانولی رُت میں بھے جو افکک تو برسات ہوگئی پیارے

وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں ہم اللِ ول کو اگر مات ہوگئی پیارے

حمیس تو ناز بہت ووستوں پر تھا جالبَ الگ تھلگ سے ہو' کیا بات ہوگی بارے

در خت موکھ محنے رک محنے ندی نالے یہ کس گر کو ردانہ ہوئے گھروں والے

کمانیاں جو ساتے تھے حمدِ رفتہ کی نشاں وہ گردشِ آیام نے مٹا ڈالے

میں شر شر پرا ہوں اس تمنا میں کس شر شر پرا ہوں اینائے میں کو اپنا کہوں کو کی جھے کو اپنا کے

مدانہ دے کسی متاب کو اندھیروں میں لگانہ دے یہ زمانہ زبان پر تالے

کوئی کرن ہے یمال تو کوئی کرن ہے وہان ول و انگاہ نے کس درجہ روگ ہیں یالے

ہمیں پہ ان کی نظرہے ہمیں پہ ان کا کرم بیہ اور بات یماں اور بھی ہیں دل والے

کھے اور بھھ پہ تھلیں گی حقیقیں جالب جو ہوسکے تو کسی کا فریب بھی کھالے 0

بردھائیں سے نہ مجھی ربط ہم ہماروں سے ٹیک رہا ہے ابو اب بھی شاخساروں سے

کیں تو اپنی محبت پہ حرف آتا ہے کچھ ایسے داغ بھی ہم کو لمے ہیں یاروں سے

نگاہِ دہر میں ذرّے سی مگر ہم لوگ ضیا کی بھیک نہیں مانگتے ستاروں سے

وہ داستاں ہیں کہ دُہرائے گی جے دنیا وہ بات ہیں جو سنی جائے گی نگاروں سے

ہمارے نام سے ہے آشنا چمن سارا سخن کی واد ملی ہے ہمیں ہزاروں سے

فضا نہیں ہے ابھی کمُل کے بات کرنے کی بدل رہے ہیں زمانے کو ہم اثاروں سے نہ چھوڑتا کمی طوفال میں آس کی پڑوار بیہ آرہی ہے صدا دم بہ دم کناروں سے

جمال میں آج بھی محفوظ ہیں وہی لغنے محبول میں جو اُبھرے ہیں دل کے تاروں سے

بزرگ بیٹے کے لکھتے تھے عرش پر جالتِ اٹھائی بات گر ہم نے ریگراروں سے

غرلیں تو کی ہیں کھے ہم نے ان سے ند کما احوال تو کیا کل حملِ ستارہ ابھریں گے' ہیں آج اگر پامال تو کیا جینے کی دعا دینے والے یہ راز تھے معلوم شیں مخلیق کا اک کمہ ہے بہت' بیکار ہے سو سال تو کیا سكوں كے عوض جو بك جائے وہ ميري نظريس حسن نہيں اے عمع شبستانِ والت! تو ہے جو بری حمثال تو کیا ہر پیول کے لب پر نام مراچہ جا ہے چن میں عام مرا شرت کی بید دوالت کیا کم ہے کر پاس نہیں ہے مال و کیا ہم نے جو کیا محسوس کما جو درد طا بنس بنس کے سما بمولے گانہ مستقبل ہم کو نالان ہے جو ہم سے حال تو کیا ہم الل محبت پالیں کے اپنے ہی سمارے منزل کو یاران سیاست نے ہر سو پھیلائے ہیں رہمیں جال و کیا دنیائے ادب میں اے جالب انی بھی کوئی پھ<u>ا</u>ن تو ہو اقبل کا رنگ اڑائے سے تو بن بھی کیا اقبل تو کیا

نہ کلیوں میں رکھت نہ پھولوں میں ہاس بہار آئی پہنے ٹزال کا لہاس

محمنی چھاؤں میں دو گھڑی بیٹے لو کڑی دھوپ میں جاؤ سے کس کے پاس

ستارو یوننی نظمگاتے رہو رفیقو کمیں ٹوٹ جائے نہ آس 0

فہر سے بہتی سے ورانے سے دل محبرا کیا اے جنوں تیرے ہر افسانے سے دل محبرا کیا

اِک کمل خامشی اِک بیکراں محمرا سکوت آج صحرا کا بھی دیوانے سے دل محمرا محیا

پھر کئے جالتِ نگاہوں میں کئی اُجڑے چن موسم کل کا خیال آنے سے جی محبرا سمیا

اُٹھ کیا ہے ولوں سے بیار یمال کتنے بے نور ہیں دیار یمال

روشن روشن میات حیات ہر طرف ہے کی 'بکار یماں

راستہ کیا بخمائی دے اے دوست جمل ہے عمر م

اجنبی دیاروں ش کھر رہے ہیں آوارہ اے غم جمال تونے سے بھی دن دکھائے ہیں

تیرے بام و در سے دور تیرے ر گرز سے دور رات کی سیابی ہے تیرگی کے سائے ہیں

اس نگاہ سے جانب رسم و راہ کی خاطر ہم نے کم نگاہوں کے تاز بھی اٹھائے ہیں حسُن کا ہم نے کیا چرچا بہت حسُن کے ہاتھوں ہوئے رہوا بہت

موج کست اپنی قسمت میں نہ تھی دور سے اس پیول کو دیکھا بہت

وہ ملا نھا راہ میں اک شام کو پھر اے بین خونڈا بہت

میں بھی ہُوں تری طرح سے آوارہ و بیکار اُڑتے ہوئے تے جھے ہمراہ لئے چل

مرا قسور کہ میں ان کے ساتھ چل نہ سکا دہ تیز گام مرا انظار کیوں کرتے

کے خبر تھی ہمیں راہبر ہی کوٹیں کے بدے خلوص سے ہم کارواں کے ساتھ رہے  $\bigcirc$ 

ہم اُن نجوم کی تابش بھی چھین سکتے ہیں بنا دیا ہے جنہیں فخرِ آساں ہم نے

0

ابھی اے دوست ذوقِ شاعری ہے وجیر رسوائی تری نہتی میں ہم پر اور بھی الزام آئیں کے

اگر اب بھی جارا ساتھ تو اے ول نہیں وے گا تو ہم اس شر میں بھے کو اکیلا چھوڑ جائیں کے

0

خامشی سے ہزار غم سہنا کتنا دشوار ہے غزل کہنا

### شهرو حلى

دیا رِ داغ و میخود شهرد بلی چھوڑ کر بھے کو نہ تھامعلوم یوں روئے گادل شام وسحر بھے کو

کمال ملتے ہیں دنیا کو کمال ملتے ہیں دنیا میں موے تھے جو عطاء اہلِ سخن اہلِ نظر جھے کو

تجھے مرکز کما جا تا تھادنیا کی نگاہوں کا محبت کی نظرے دیکھتے تھے سب تکر بچھے کو

بقولِ میرادراقِ مصور تھے ترے کویچ محرائے زمانے کی لکی کیسی نظر جھے کو

نہ بھولے گاہاری داستاں تو بھی قیامت تک دلائمیں گے ہماری یاد تیرے رسم گرز تجھ کو

جو تیرے غم میں بہتاہے وہ آنسورٹنک گو ہرہے سیجھتے ہیں متاع دیدہ ودل دیدہ ور تجھ کو

میں جالتِ دہلوی کہلا نہیں سکتا زمانے میں گر سمجھا ہے میں نے آج تک اپنا ہی گھر بتجھ کو

### لائل بور

لائل يور أك شرب جس من ول ب مرا آباد دھڑ کن دھڑ کن ساتھ ساتھ رہے گی اس بہتی کی یاد میشه بولوں کی وہ گری گینوں کا سنسار بنتے کتے ہائے وہ رہتے نغمہ ریز ریار وہ گلیاں وہ پھول وہ کلیاں رتک بھرے بازار میں نے ان گلیوں کھولوں کلیوں سے کیا ہے بہار يرگ آواره ميس جمري ہے جس کي روداد لائل بور اک شهر ہے جس میں ول ہے مرا آباد كوئى نهيس تها كام مجھے پھر بھى فھا كتنا كام ان گلیوں میں پھرتے رہنا دن کو کرنا شام گر گر میرے شعر کے چہے گر گر میں بدنام راتوں کو دہلیزوں یر ہی کرلینا آرام

ڈکھ سے میں چپ رہنے میں دل تھا کتنا شاد
لائل پور آک شہر ہے جس میں دل ہے مرا آباد
میں نے اس گری میں رہ کر کیا کیا کئے گیت
جن کے کارن لوگوں کے من میں ہے میری پریت
آیک لگن کی بات ہے جیون کیسی ہار اور جیت
سب سے جھ کو بیار ہے جائب سب ہیں میرے میت

واد او ان كى ياد ب جھ كو بھول كيا بے واد لائل بور أك شرب جس ميں دل ہے مرا آباد

# متاعِ غير

آخر کار بہ ساعت بھی قریب آپنجی تو مری جان کسی اور کی جوجائے گی کل تلک میرا مقدر تھی تری زلف کی شام کیا تغیر ہے کہ تو غیر کی کملائے گی میرے عم خانے میں تو اب نہ تبھی آئے گی تیری سمی ہوئی معصوم نگاہوں کی زباں میری محبوب کوئی اجنبی کیا سمجھے گا م کھے جو سمجھا بھی تو اس عین خوشی کے ہنگام تیری خاموش نگانی کو حیا سمجھے گا تیرے بہتے ہوئے اشکوں کو ادا سمجھے گا میری وم ساز زمانے سے چلی آتی ہیں ربهنِ غم وقف الم ساده دلول كي أنكهيس یہ نیا ظلم نہیں بیار کے متوالوں بر ہم نے ویکھیں یوننی نم سادہ دلوں کی آتکھیں اور رولیس کوئی دم سادہ دلوں کی آتکھیں

## و خصتی

توکلی نزہتوں کہتوں میں بلی چھوڈ کر شہر گل سوے صحرا چلی

وہ سککتا دیا تو سحر کی کرن سوچا ہوں کی کیے بہلے گا من دھر کوں کو سکول کیسے بخشے کا وھن لوگ بچھ کو کہیں کے نصیبوں جلی تُوَكِّلُي مْزِيتُول عَمِي لِلْي چھوڑ کر شہرِ گل سوئے صحرا چلی تو جمال سے گزرتی تھی شام و سحر اب کمال کمکشال وه حسیس ره گزر شام غم میمائی ہے دیکھا ہوں جدهر کتنی وران ہے آج تیری گلی تو کلی نزمتوں تکتبول میں پلی چھوڑ کر شہر گل سوتے صحرا چلی

ر خصتی کا گیت جب تو جائے گی گھر اپنے یاد آئیں کے سندر پینے دھڑکن لگ جائے گی جینے بیتی برساتوں کی ملا جادد گر راتوں کی ملا

بیٹھے بیٹھے کھو جائے گی خاموشی کے صحراؤں بیں اک ہلچل سی چے جائے گی سمی سمی سمی مشاؤں بیں

ناتھ آئیں گے پیار جمانے روشی ہوئی رادھا کو منانے دل کا درد کوئی کیا جانے

سونے کی دنیا میں رہ کر پہلی پہلی ہوجائے گی بھیلی ہوجائے گی بھیلی بھیلی ہوجائے گی بھیلی ہیں آنکھوں میں بلائے گی بل چھن سرسوں امرائے گی

پیڑوں کی وہ ٹھنڈی چھاؤں سندر سنگھیاں پیکھٹ گاؤں چھن چھن پائل ننگے پاؤں

# حسب فرمائش

میں تجھے پھول کہوں اور کہوں بھونروں سے "آؤ اس پھول کا رس چوس کے ناچو جھومو" میں تجھی سے ناچو جھومو" میں تجھے سمع کہوں اور کہوں "پروانو!" میں تجھے سمع کموں اور کہوں "پروانو!" میں تجھے کے ہونوں کو خوشی سے چومو"

میں تری آنکھ کو شیعہ دول میخانے سے
اور خود زہر جدائی کا طلب گار رہول
غیر سوئے تری زلفول کی تھنی چھاؤں میں
اور میں جاندنی راتوں میں فقط شعر کہوں
اور میں جاندنی راتوں میں فقط شعر کہوں

مجھ سے یہ تیرے تھیدے نہ لکھے جائیں گے مجھ سے تیرے لئے غرابیں نہ کہی جائیں گ یاد میں تیری میں ملکا نہ سکوں گا آئکھیں سختیاں درد کی مجھ سے نہ سہی جائیں گ شهر میں ایسے مصوّر ہیں جو سکوں کے عوض حسن میں لیل و عذرا سے بردھا دیں گے تجھے طول دے کر تری زلفوں کو شب غم کی طرح فن کے اعجاز سے ناگن سی بنا دیں گے تجھے

جھ کو شہرت کی ضرورت ہے محبت کی مجھے اے حسینہ تری منزل مری منزل میں نہیں ناج گھر تیری نگاہوں میں ہیں رقصال لیکن اس تعیش کی تمنائیں مرے دل میں نہیں

و کھے کے غیر کے پہلو ہیں تھے رقص کناں بھیگ جاتی ہے مری آنکھ سرشک غم سے مجھ کو برسوں کی غلامی کا خیال آیا ہے جس نے انداز وفا چھین لیاہے ہم سے

مجھ کو بھونرا نہ سمجھ' مجھ کو پنگا نہ سمجھ مجھ کو انسان سمجھ میری صدافت سے نہ کھیل تیری تفریح کا ساماں نہ بنوں گا ہرگز میری دنیا ہے بھی میری محبت سے نہ کھیل میری دنیا ہے بھی میری محبت سے نہ کھیل

#### كافى ہاؤس

دن بھر كافى ہاؤس ميں جيٹھے سچھ دُملے يتلے نقاد بحث میں کرتے رہے ہیں ست ادب کی ہے رفار صرف اوب کے غم میں غلطان جلنے پھرنے سے لاجار جروں سے ظاہر ہوتا ہے جیسے برسوں کے بار اردو ارب میں ڈھائی ہیں شاعر میرؔ و غالبؔ آدھا جوشؔ یا اک آدھ کسی کا مصرعہ یا اقبال کے چند اشعار. یا پھر نظم ہے اک چوہے یر حامد مدنی کا شہکار کوئی نہیں ہے اچھا شاعر کوئی نہیں انسانہ نگار منٹو کرش ندیم اور بیدی ان میں جان تو ہے کیکن عیب یہ ہے ان کے ہاتھوں میں کند زبال کی ہے تکوار عالی افس انشا بابو ناصر میر کے برخوردار فیض نے جواب تک لکھا ہے کیا لکھا ہے سب بیکار ان کو ادب کی صحت کا غم مجھ کو ان کی صحت کا یہ بے جارے دکھ کے مارے جینے سے میں کیوں بیزار حسن سے وحشت عشق ہے نفرت اپنی ہی صورت سے پیار خندہ کل ہر آیک تمبیم کریہ مجبنم سے انکار نئى يود

ریستوراں میں بیٹھو اور کانٹے سے کھانا کھاؤ الجھے الجھے شعر کمو ذہنوں کو خوب الجھاؤ میر کے مصرعے آگے رکھ کر غزلیں کہتے جاؤ خود کو پورا میر کو آدھا ہی شاعر بتلاؤ اور پھرٹی پود کملاؤ

نیبل پر جو بات کو بس لکھتے جاؤ یارو اور پھر اس کو ماہ نو کے ماتھے پر دے مارو سب تم کو فن کار کہیں تم روپ کچھ ایبا دھارو کتب کے لڑکوں کو اپنی نظمیں یاد کراؤ اور پھرنی بود کملاؤ

ارباب ذوق محرے نکلے کار میں ہٹھے کار سے نکلے دفتر پہنچے دن بحر دفتر كوثرخايا شام كوجب اندهبإراجهايا محفل ميساغر جعلكايا بھول بھول بھوٹرا الرایا رات کے ایک بے گر سنے گرے نکلے کار میں بیٹے کار سے نکلے دفتر بہتے عالب سے ہان کورغبت ميرے بھی كرتے ہيں ألفت اور تخلص بھی ہے عظمت گھر اقبال کے کھانے دعوت چھوٹی عمر میں اکثر سنچے . گھرے نکلے کار میں بیٹھے کارے نکلے وفتر پنچے طقے میں اتوار منایا
ان کا ہے انداز پرانا
فئ ادائیں نیازمانہ
منٹو کا سننے افسانا اکثر پنے نیکر پنچ
گھر سے نکلے کار میں بیٹھے کار سے نکلے دفتر پنچ
ناک پہ چشمہ ساانکائے
گرون میں ٹائی لاکائے
انگاش لیز پچرکو کھائے
اردو لیز پچرکو کھائے
اردو لیز پچر پر ہائے کالج دیتے لیکچر پنچ
اردو لیز پچر پر ہائے کالج دیتے لیکچر پنچ

### روئے بھگت کبیر

پوچھ نہ کیا لاہور میں دیکھا ہم نے میاں نظیر
پہنیں سوٹ انگریزی بولیں اور کملائیں میر
چودھریوں کی مشمی میں ہے شاعر کی تقدیر
پودھریوں کی مشمی میں ہے شاعر کی تقدیر

اک دوجے کو جابل سمجھیں نث کھٹ برھی وان میٹرو میں جو چاتے پلائے بس وہ باپ سان میٹرو میں جو چاتے پلائے بس وہ باپ سان میٹر سب سے اچھا شاعر وہ ہے جس کا یار مدیر میٹر کیر

سرد کوں پر بھوکے پھرتے ہیں شاعر موسقار ایکٹرسوں کے باپ لئے پھرتے ہیں موٹر کار فلم تکر تک آپنچے ہیں سید پیر فقیر فلم تکر تک آپنچ ہیں سید پیر فقیر دوئے بھٹت کبیر

لال دین کی کوئٹی دیکھی رنگ بھی جس کا لال شر میں رہ کر خوب اڑائے دیتانوں کا مال اور کے اجداد نے بخش مجھ کو بیہ جاگیر اور کے اجداد نے بخش مجھ کو بیہ جاگیر

جس کو دیکھو لیڈر ہے اور جس سے ملو وکیل کسی طرح بھرتا ہی نہیں ہے پیٹ ہے ان کا جھیل مجبوراً سنتا پڑتی ہے ان سب کی تقریر

روئے بھگت کبیر

محفل سے جو اٹھ کر جائے کہلائے وہ بور اپنی مسجد کی تعریفیں باقی جوتے چور اپنا جھنگ بھلا ہے بیارے جماں ہماری ہیر روئے بھگت کیر بھنے کبیراُداس

اک پٹری پر سردی میں اپنی تقدیر کو روئے دوجا زلفوں کی چھاؤں میں سکھ کی سبج پہ سوئے راج سنگھاس پر اک بیٹا اور اک اس کا داس مینے کیراداس

اونچ او پی ایوانوں میں مورکھ تھم چلائیں قدم قدم پر اس تھری میں پنڈت دھکے کھائیں دھرتی پر بھگوان ہے ہیں دھن ہے جن کے پاس دھرتی پر بھگوان ہے ہیں دھن ہے جن کے پاس

گیت لکھائیں پیے نا دیں فلم گر کے لوگ ان کے گھر سوگ ان کے گھر ہوگ ان کے گھر ہوگ گائے کیوں نا کائے گھاس گائک سر میں کیونکر گائے کیوں نا کائے گھاس میں کیونکر گائے کیوں نا کائے گھاس میں کیونکر گائے کیوں نا کائے گھاس

کل تک تھا جو حال ہمارا حال وہی ہے آج جالتِ اپنے دلیں میں سُکھ کا کال وہی ہے آج پھر بھی موچی گیٹ پہ لیڈر روز کریں بکواس پھر بھی موچی گیٹ پہ لیڈر روز کریں بکواس بھنے کبیراُداس

# بيروزرران كرام

کوئی ممنون فرنگی کوئی ڈالر کا غلام دھڑکنیں محکوم ان کی لب پہ آزادی کا نام ان کو کیا معلوم کس حالت میں رہتے ہیں عوام ان کو کیا معلوم کس حالت میں رہتے ہیں عوام سیوزیران کرام

ان کو فرصت ہے بہت اور پنے امیروں کے لئے ان کے فیلفون قائم ہیں سفیروں کے لئے وقت ان کے پاس کب ہے ہم فقیروں کے لئے وقت ان کے پاس کب ہے ہم فقیروں کے لئے پھو نہیں سکتے انہیں ہم' ان کا اونچا ہے مقام بیوزیران کرام

میں چائے ہے یہاں تو شام کھانا ہے وہاں کیوں نہ ہوں مغرور چلتی ہے میاں ان کی وکال جب یہ بیاں میڈیو پر جھاڑ سکتے ہیں بیاں جب یہ چاہ کار پر یہ کس طرح ہوں ہم کلام میں پیدل' کار پر یہ کس طرح ہوں ہم کلام نیے وزیران کرام

قوم کی خاطر اسمیلی میں سے مرجاتے بھی ہیں قوت بازو سے اپنی بات منواتے بھی ہیں گالیاں دیتے بھی ہیں اور گالیاں کھاتے بھی ہیں گالیاں کھاتے بھی ہیں سے وطن کی آبد ہیں' سیجے ان کو سلام سے وطن کی آبد ہیں' سیجے ان کو سلام

به وزیران کرام

ان کی مجوبہ دذارت داشتائیں کرسیاں جاتی ہے تو جائے پر نہ جائیں کرسیاں دیکھیے ہیہ کب تلک یوں ہی چلائیں کرسیاں مارضی ان کا قیام عارضی ان کا قیام میدوزیران کرام

### مشاعره

ابھی جو پاس سے گزری ہے خاک اڑاتی ہوئی کی وہ کار تھی جس میں وہ لوگ آئے تھے حضور آپ ہی جالب ہیں ' آپ کی خاطر تمام شہر میں دیوانہ وار گھوے ہیں کسی طرح سے کمیں آپ کا سُراغ طے حضور ہم نے بگولوں کے پاؤل چوے ہیں دیون ہوئی جو پاس سے گزری ہے خاک اڑاتی ہوئی مشاعرے میں اس کار سے گیا تھا میں مشاعرے میں اس کار سے گیا تھا میں

## ہم دیکھتے ہیں

نہ جیکا پھر بھی قسمت کا ستارا وی ہے وقت کا بے لور دھارا

وی سر پر مسلط ہے شب غم اند جرے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں نہیں ملتی خوشی کی اک کرن بھی مہ و خورشید گمنائے ہوئے ہیں بیا کس بہتی میں ہم آئے ہوئے ہیں شکایت ہے تنہیں آنکھوں سے اپنی یہاں آنکھوں سے اپنی رفیقو یہاں روشن رفیقو کلی کا میں مائلے کی آنکھوں کے مینم سلکتے ہیں گلوں کے تن رفیقو نظر آتے ہیں گلوں کی بئن رفیقو

جنیں ہم شعر میں کتے ہیں جادہ اُن آکھوں کو یہاں نم دیکھتے ہیں لیوں پر آہ اور زلفیں پرسٹال غزل کو وقف ہاتم دیکھتے ہیں ستم کیا کم ہے ہیہ ہم دیکھتے ہیں

### احدرياض كى يادمين

بہلے ہی اپنا کون تھا اے دوست اب جو تو ہوگیا جُدا اے دوست

ساتھ کس نے ویا کسی کا یہاں ساری دنیا ہے بے وفا اے دوست

تو جلا شمع کی طرح سر برم نور نفا تیرا ہم نوا اے دوست

کتنی خوش بخت ہے زمیں وہ بھی اب جو دے گی ترا پتا اے دوست

یہ زمانہ ہے شعر کا دشمن اس زمانے کا کیا گِلا اے دوست

مبح آئے گی لے کے وہ خورشید جس پہ تو ہوگیا فدا اے دوست شہرِ ظلمات کو ثبات نہیں اے نظامِ کہن کے فرزندو اے شب نار کے جگر بندو

یہ شب تار جادداں تو نہیں

یہ شب تار جانے والی ہے

تاکی کے افعانے

میری کے افعانے

میرانے والی ہے

اے شبِ آر کے جگر <sup>م</sup>وشو اے سحر دشمنو بہتم کوشو

صبح کا آفناب چکے گا نوٹ جائے گا جہل کا جادو پھیل جائے گ ان دیاروں میں علم و دائش کی روشنی ہر سُو اب شب تار کے تکہانو میں میں اور کے تکہانو میں اور کی اور اور شہر ظلمات کے بڑا خوانو شہر ظلمات کو ثبات نہیں اور کی وریہ میچ پر ہنس لو اور کی وریہ کوئی بات نہیں اور کی وریہ کوئی بات نہیں اور کی وریہ کوئی بات نہیں

مستقبل کاکیاصد

تیرے لئے میں کیا کیا صدیے سہتا ہوں تشکینوں کے راج میں بھی سچ کہتا ہوں میری راہ میں مصلحتوں کے پھول بھی ہیں تیری خاطر کانٹے جتنا رہتا ہوں تو آئے گا ای آس پر جھوم رہا ہے ول ومكهاب منتنتيل اک اک کرکے سارے ساتھی چھوڑ گئے مجھ سے میرے رہبر بھی منہ موڑ گئے سوچتا ہول ہے کار گلہ ہے غیروں کا ایے بی جب یار کا تاتا لوڑ گئے تیرے بھی دسمن ہیں میرے خوابوں کے قاتل د کھے اے مستقبل جہل کے آگے مرنہ جھکایا میں نے تھی مِفلول کو اینا نہ بنایا میں نے تجھی وولت اور عهدول کے بل ير جو اينتھيں ان لوگوں کو منہ نہ لگایا میں نے مجھی میں نے چور کما چوروں کو کھل کے سر محفل ومكهراب مستنقبل

زاف کی بات کئے جاتے ہیں ان کو بیال رات کئے جاتے ہیں ان کو بیال رات کئے جاتے ہیں چند آنسو ہیں انہیں بھی جائے ہیں غذر حالات کئے جاتے ہیں علیہ

## نام كيالوك

و ميرے كے كرول حمع کی طرح آنسو بہاتی رہی میری خاطر زمانے سے منہ موڑ کر میرے بی پیار کے گیت گاتی ربی میرے غم کو مقدّر بنائے ہوئے مسكراتي ربي اس کے غم کی مجھی میں نے بروا نہ کی اس نے ہر حال میں نام میرا لیا چھین کر اس کے مونٹول کی میں نے بنسی تیری وبلیز یر اینا سر رکھ دیا تونے میری طرح میرا دل توڑ کر محصيه احسال كيا

## يۇرى ئىمكىرىن

موت کے بیاباں سے زندگی محزر آئی علمتوں کے محرا میں روشنی نظر آئی

آدمی کی راہوں میں گرد ہیں مہ و الجم مادرائے امکان سے ہم کو بیہ خبر آئی

صح و شام ارزال شے سامنے نگاہوں کے اللِ دل کی منزل میں وہ بھی رہ گزر آئی

جب سے دکھ زمانے کے عسفر بنائے ہیں چھب مرے خیالوں کی اور بھی کھر آئی مری نگاہ سے وہ دیکھتے رہے ہیں مجھے رہا ہوں میں بھی بھی اس نگاہ کا معیار یمان نہ تلخ نوائی سے کام لو جالب رہین درد نہیں ہیں بستیاں سے ریار

اشک آتھوں ہیں اب ہیں آئے سے
بات چھپائے سے
اپن باتیں کہیں تو کس سے کہیں
سب یمال لوگ ہیں پرائے سے

 $\bigcirc$ 

كوچيم صبح على جا پنچ بم صورت موج صبا پنچ بم نزبهت كل كا پيام آيا تما لاكه ختے آبلہ پا' پنچ بم

 $\bigcirc$ 

تیری کہتی میں جدھرسے گزرے ہائے کیا لوگ نظر سے گزرے کتنی یادوں نے ہمیں تفام لیا ہم جو اُس راہ گزر سے گزرے

0

سو شیخ البخم شب یاد نه آ اے مری جان طرب یاد نه آ مری پھرائی ہوئی آتھوں میں کوئی آنسو نہیں اب یاد نہ آ

وُوب جائے گا آج بھی خورشید آج بھی تم نظر نہ آؤ کے بیت جائے گی اس طرح ہر شام زندگی بھر ہمیں رُلاؤ گے

 $\bigcirc$ 

م کے سانچے میں ڈھل سکو تو چلو تم مرے ساتھ چل سکو تو چلو دور تک تیرگی میں چلنا ہے صورتِ شمع جل سکو تو چلو

С

دوستو مشورے نہ دد ہم کو مشوروں سے دماغ جاتا ہے ۔ بیا تھی میں کے اس کی میں اس کی میں کا میں کی میں کا کہا تم سے ان کھلو نوں سے جی بہاتا ہے ۔

جمال آسال نقا دن کو رات کرنا وہ گلیاں ہوگئی ہیں ایک سپتا اب ان کی یاد ہے بلکوں پہ روشن اب ان کو کمہ نہیں سکتے ہم اپنا

O

سبزو زارول میں محرر تھا اپنا مست و شاداب محر تھا اپنا جب اٹھاتا ہے کوئی محفل سے یاد آتا ہے کہ محمر تھا اپنا

 $\bigcirc$ 

تجھے پایا کہ تجھ کو کھو دیا ہے ۔ یہ آکٹر سوچ کر دل رو دیا ہے ۔ ہمارا داغ دل جائے نہ جائے ۔ ترا دامن تو ہم نے دعو دیا ہے ۔  $\bigcirc$ 

دیار سبزہ و محل سے نکل کر دل و جال نڈر صحرا ہوگئے ہیں کمال وہ جاند ہی ہنتی جینیں محمنی تاریکیوں میں کھو شکئے ہیں

 $\bigcirc$ 

مدتیں ہوگئیں خطا کرتے شرم آتی ہے اب دعا کرتے چاند تارے بھی ان کا اے جالب تھر مخراتے ہیں سامنا کرتے

О

رنگ و بوئے گلاب کمہ لول گا موجِ جامِ شراب کمہ لول گا لوگ کتے ہیں تیرا نام نہ لول میں تجھے ماہتاب کمہ لوں گا وستنور

ورب جس کا محلات ہی میں جلے

چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے

وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے

ایسے دستور کو صبح بے نور کو

میں بھی خاکف نہیں تختہ دار سے

میں بھی منصور ہوں کمہ دو اغیار سے

میں بھی منصور ہوں کمہ دو اغیار سے

کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے

گول ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے

گام کی بات کو جمل کی رات کو

پھول شاخوں پہ کھلنے گئے' تم کہو
جام رندوں کو ملنے گئے' تم کہو
چاک سینوں کے سلنے گئے' تم کہو
چاک سینوں کے سلنے گئے' تم کہو
اِس کھلے جھوٹ کو' ذہن کی لوٹ کو
ہیں نہیں مانتا' میں نہیں مانتا

#### جمهوريت

وس كوژ انسانو! زندگی سے بیگانو! صرف چند لوگول نے حق تمہارا چھینا ہے فاک ایے جینے یہ یہ بھی کوئی جینا ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کتے ہیں کس ہوا میں رہے ہیں سوچا ہول سے ناوال ادر سے تعمیدہ محو فکر ہے ہی جن کو ہاتھ میں عکم لے کر تم نہ اُٹھ کو لوگو علتے پھرتے دندانو کب تلک بیه خاموشی دس كوژ انيانو! بير لميس بيہ جاكيرس کس کا خون چی ہیں س کے بل یہ جیتی ہیں بيركول من بيه فوجيس داشتائيس ڪھاتي ٻي کس کی مختوں کا کھل کیوں صدائیں آتی ہیں جھونیردوں سے رونے کی کھیت الملمانا ہے جب شاب ہے آگر کون مسکراتا ہے کس کے تین روتے ہیں كاش تم تمجي سمجھو کاش تم مجھی جانو دس كروژ انسانو!

لاشميول کي بيه باژيس علم و فن کے رہتے میں کالجوں کے لڑکوں بر کولیوں کی بوجھاڑیں یہ کرائے کے غناے یادگارِ شب دیکھو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ ڈھب دیجھو رقع آتش و آبن دیکھتے ہی جاؤ کے ریکھتے ہی جاؤ کے ہوش میں نہ آؤ کے اے خموش طوفانو! دى كوژ انبانو! سینکروں حسن ناصر ہیں شکار نفرت کے مبح و شام کٹتے ہیں قافلے محبت کے جب سے کالے باغوں نے آدمی کو تھیرا ہے مشطیں کو روش دور تک اندھیرا ہے میرے ویس کی وحرتی ہار کو ترسی ہے بقروں کی بارش ہی اس یہ کیوں برسی ہے کلک کو بیاؤ بھی ملک کے تکہانو

دس كوژ انبانو!

آج بھی ہیں زنجیریں آج حرف آخر ہے۔ بات چند لوگوں کی دن ہے چند لوگوں کا رات چند لوگوں کی أنھے کے درد مندول کے مع و شام بدلو مجی جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو مجمی دوستول کو پیچانو دشمنول کو پیچانو دس كوژ اتبانو!

بولنے یہ پایٹری ياؤل بين قلامي كي

## ا بني جنگ رہے گي

جب تک چند کثیرے اِس دحرتی کو تھیرے ہیں این جنگ رہے گی ابل ہوس نے جب تک اینے دام بھیرے ہیں ا بني جنگ رہے کي مغرب کے چرے یر یارہ اینے خون کی لالی ہے لیکن اب اس کے سورج کی ناؤ ڈویٹے والی ہے مشرق کی تقدر میں جب تک شم کے اندھرے ہیں ا بی جنگ رہے گی ظلم کمیں بھی ہو ہم اس کا سرخم کرتے جائیں گے محلوں میں اب اینے لہو کے دیئے نہ چکنے یا تیں سے كثياؤل سے جب تك مبحول نے مند پھيرے ہيں این جنگ رہے گی جان لیا اے اہل کرم تم ٹولی ہو عیاروں کی وست مجر کیوں منکے رہے ہیہ نہتی ہے خودداروں کی ڈویے ہوئے وکھ ورویش جب تک سانجھ سورے ہیں ا بی جنگ رہے گی

## بھیک نہ مانگو

پاکستان کی غیرت کے رکھوالو بھریک نہ ماگھو توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھالا بھیک نہ ماگھو اپنے بل پر چلنا کب سیھو گے طوفانوں میں پلنا کب سیھو گے بید کہنہ تقذیر کا شکوہ کب سیھو گے بیل کو آپ بدلنا کب سیھو گے بیل خود آپ بدلنا کب سیھو گے فود آپ بدلنا کب سیھو گے خود آپی بدلنا کو آپ بدلنا کو آپی بیلنا کو آپی بدلنا کو آپی بدلنا کو آپی بدلنا کو آپی کا کھو گے کہا کے کہا کو آپی بدلنا کو آپی کو آپی

سے جو راہ میں کالے باغ کھڑے ہیں

کب سے آزادی کی جنگ لڑے ہیں

جن کا آزادی میں خون ہے شامل

جب تک جیاول میں وہ لوگ پڑے ہیں

وفت سخص ہے ولیں کی آن بچالو

وفت سخص ہے ولیں کی آن بچالو

اگریزوں کے پیقو کہلاؤنا امریکہ کے تلوے سلاؤنا آج تلک ان کے دھوکے کھائے ہیں اور مگر ان کے دھوکے کھاؤنا آزادی کے مریہ خاک نہ ڈالو تزادی کے مریہ خاک نہ ڈالو

## بیں گرانے

ہیں گرائے ہیں آباد
اور کروڑوں ہیں ناشاد
مدرابوب زندہ باد
آج مجمی ہم پہ جاری ہے
کالی صدیوں کی بیداد
مدرابوب زندہ باد
بیس دورہ من آٹا
اس پر مجمی ہے سناٹا
اس پر مجمی ہے سناٹا
سیکل آدم جی
جے بین برالا اور ٹاٹا

ملک کے وعمن کہلاتے ہیں جب ہم کرتے ہیں فریاد صدرایوب زندہ باد

لائسنسول کا موسم ہے

کنونشن کو کیا غم ہے

آج حکومت کے در پر

ہر شاہیں کا سر خم ہے

درس خودی دینے والوں کو

بعول سی اقبال کی یاد

مدرابوب زنده باد

صدرابوب زنده باد

یہ میثاقِ استبول
کیا کھولوں میں اس کا پول
بجتا رہے گا محلوں میں
کب تک بیہ بے بجتم دھول
مارے عرب ناراض موئے ہیں
سیٹو اور سٹو ہیں شاد

صدرابيب زنده باد

گلی گلی میں جنگ ہوئی فاقت دکی میں بنگ ہوئی اللہ نظر کی ہر ستی اللہ فظر کی ہر ستی جنل ہوئی جنل کے ہوئی جنل کے ہاتھوں ننگ ہوئی وہ دستور ہمیں بخشا ہے ففرت ہے جس کی بنیاد

صدرابوب زنده باد

### مثير

یں نے اُس سے بیا کہا

بیا جو دس کروڑ ہیں
جہل کا نچوڑ ہیں
ان کی قطر سو سی کی
ہر امید کی کرن
منمتوں میں کھو سی کی
بیا خبر ورست ہے
ان کی موت ہوگئی
بیا شعور لوگ ہیں
زندگی کا روگ ہیں

ان کے درد کی دوا یں نے اُس سے یہ کیا يل يل 8 یں نے اُس سے یہ کیا

جن کو تھا زبال پہ تاز چُپ ہیں وہ زباں چَین ہے ساج بے مثال فرق کل میں اور آج فرق ہے ائیے خرج پر میں قید لوگ تیرے راج میں آدمی ہے 23 14 در پہ جو رہے ہوا جو پناہ مأنگ لے اس کی پخشش دے خطا میں نے اس سے یہ کیا

ہر وزرِ ہر سفیر

ہے نظیر ہے مثیر
واق کیا جواب ہے
تیرے زبن کی متم
فوب انتخاب ہے
افتری کے افتری

محوِ خواب وزري خال رہا ہے جو بیاں یڑھ کے ان کو ہر کوئی که رہا ہے مرحیا میں نے اُس سے یہ کیا چین اپنا یار ہے اس یہ جال نار ہے ير وہال ہے جو نظام اس طرف نه جائيو اس کو دور سے سلام وس كور بيه كدم کا نام ہے عوام کیا بنیں کے حکرال تو سیفیں " ہے یہ سمال " اپی تو دُعا ہے ہیا مدر تو رہے سدا میں نے اُس سے بیہ کیا

## وطن كو پچھ نہيں خطرہ

وطن کو کچھ نہیں خطرہ نظام زر ہے خطرے میں حقیقت میں جو رہزن ہے دہی رہبرہے خطرے میں

جو بیشا ہے صف ماتم بچھائے مرکب ظلمت پر وہ نوحہ کر ہے خطرے ہیں وہ دانشور ہے خطرے ہیں

اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے نہ تیرا گھرہے خطرے میں نہ میرا گھرہے خطرے میں

جاں اقبال بھی نذر خطر تنتیخ ہو جالت وہاں بھے کو شکایت ہے ترا جوہر ہے خطرے میں تم سے امیر خیر لا حاصل بے ضمیری جے گوارا ہو بس وبی ہم سفر تنہارا ہو ضبط کرتے ہو روز تم اخبار یہ ہے آزادی کب اظہار مقلس و اتل دانش و زردار آج بیں تم سے سب کے سب بیزار سی نہ بولا نہ بول کتے ہو جانے کیا کیا جنوں میں کتے ہو تاليان تبقي كو تقرر کوئی کچھ بھی کے کرد تقریر ملک کٹنا رہے کو تقریر بہتا ہے کرد تقریر سب بين خوشحال باتھ اٹھواؤ یوں نماشا جہاں کو رکھلاؤ دل تممارے ہیں نفرتوں سے بھرے کون اب تم یہ اعتبار کرے دون اب تم سے ملائے ہاتھ ڈرے دوگ تم نہ مرے مرکے ایجھے لوگ تم نہ مرے قاتمو اب غدا سے کچھ تو ڈرو باقی مائدہ وطن سے رحم کو باقی مائدہ وطن سے رحم کو

## قصتہ خوانی کے شہیدوں کی نذر

مولیاں تم پہ چلانے والے اب تک زندہ ہیں تصد خوانی کے شہیدہ میں تصد خوانی کے شہیدہ کم سے ہم شرمندہ ہیں

ہے خزال کی دسترس میں صحنِ مخلف آج بھی اور کانٹوں سے بھرا ہے اپنا دامن آج بھی کل بھی نتھے جو صاحبِ اقبال جیثم غیر سے اُن کی قیمت کے ستارے آج بھی تابندہ ہیں اُن کی قیمت کے شہیدہ ہیں تصنہ خوائی کے شہیدہ ہیں تصنہ خوائی کے شہیدہ ہیں

مر نہیں تم نے جُھکایا اپنا سر کوالیا جان دے دی اور حیات جاودان کو پالیا ہم غلاموں کی بھی کوئی زندگی ہے دہر میں افتض جو چھوڑے ہیں تم نے بس وہی پائندہ ہیں تصہ خوانی کے شہیدو تم سے ہم شرمندہ ہیں تصہ خوانی کے شہیدو تم سے ہم شرمندہ ہیں

### کرا جی میں جب صاحب جاہنے جھونپراے جلائے

شیمنوں کو جلا کر کیا چراغال خوب سنوارتے ہیں یونمی چرؤ گلستاں خوب

کھلا کے شاخ ول و جاں پہ پھُول زخموں کے مسروں کو کیا آپ نے نمایاں خوب

لہو اُنچھال کے اہلِ وفا کا راہوں میں قدم قدم پہ کیا پاسِ دلفگاراں خوب

مچی ہے چاروں طرف آپ کے کرم کی وحوم بھائے آپ نے الفت کے عمد و پیاں خوب

ہر ایک بجھتا ہوا دیپ کمہ رہا ہے یکی تمام رات رہا جشنِ نو بماراں خوب

فرضى مقدّمات مين جموني شهادتين ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حکایتیں مِحُرُم کی اب نشان دبی کون کرسکے اب تک ہیں بند اہل کلم کی عدالتیں زنجيريا جو تؤر رہے ہيں گفس نعيب ہیں اہل آشیاں کی نظر میں بغاوتیں سنے بیں اہل جور ملیس لئے ہوئے آئی ہیں جب بھی مانے کل کر صداقیں جو لوگ جھو نیردوں میں پڑے تھے پڑے رہے میکھ اہل در نے اور بتالیس عمارتیں آیا می جابتا ہے اب الل خرد کا دور مند کثیں رہیں گی کمال تک جمالتیں جالب بزرگ کیوں ہیں خفا بات بات بر کرتا رہا ہے ہوں ہی او کین شرارتیں وطن سے الفت ہے جُرُم اپنا بد جرم تا زندگی کریں گے ہے کس کی گردن پہ خوانِ ناحق بد فیصلہ لوگ ہی کریں گے

وطن پرستوں کو کمہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے میں خطا کل سبھی کریں گے

وظیفہ خواروں سے کیا شکایت ہزار دیں شاہ کو دعائیں مدارجن کا ہے نوکری پر وہ لوگ تو نوکری کریں گے

کئے جو پھرتے ہیں تمغۂ فن ' رہے ہیں جو ہم خیالِ رہزن ہماری آزادیوں کے دستمن ہماری کیا رہبری کریں گے

نہ خوف زنداں نہ دار کا غم یہ بات و ہرا رہے ہیں پھر ہم کہ آخری فیصلہ وہ ہوگا جو دس کروڑ آدمی کریں گے

ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جُھکا ہے نہ جُھک سکے گا شعارِ صادق پہ ہم ہیں نازاں جو کمہ رہے ہیں وہی کریں گے

یہ لوگ مچھ کم نگاہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ نا سمجھ ہیں بی زمانے میں عام جالبُ شعور کی روشنی کریں سے نہ مختلو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا عصا اٹھاؤ کہ فرعون اس سے جائے گا

اگر ہے تکرِ گریبال تو گھر میں جاہیٹھو بیر وہ عذاب ہے کوانگی سے جائے گا

بھے چراغ کئیں عصمتیں چن اجرا یہ رنج جس نے دیئے کب خوشی سے جائے گا

جیو ہماری طرح سے مرد ہماری طرح نظامِ زر تو اس سادگ سے جائے گا

جگا نہ شہ کے مصاحب کو خواب سے جالب اگر وہ جاگ اٹھا' نوکری سے جائے گا کماں قائل بدلتے ہیں' فقط چرے بدلتے ہیں عجب اپنا سفر ہے' فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں

بہت کم ظرف نفا جو محفلوں کو کرگیا وراں نہ پوچھو حالِ باران شام کو جب سائے ڈھلتے ہیں

وہ جس کی روشنی کیجے گھروں تک بھی پہنچی ہے نہ وہ سورج فکتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں

کمال تک ووستوں کی بیدنی کا ہم کریں ماتم چلو اس بار بھی ہم ہی سَرِ مقتل نکلتے ہیں

ہیشہ اُوج پر دیکھا مقدر اُن ادیبوں کا جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں

بہر صورت مسائل کو تو حل کرنا ہی ہوتا ہے مسائل ایسے سائل ہیں کمال ٹالے سے ملتے ہیں

ہم اللِ درد نے سے راز آخر پالیا جالتِ کہ دیپ اوٹیچ مکانوں میں ہمارے خُوں سے جلتے ہیں تم سے پہلے وہ جو اک مخض یہاں تخت کشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقیں تھا

کوئی ٹھمرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کمال ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئین تھا

آج سوئے ہیں ہے خاک نہ جانے یہاں کتنے کوئی شعلہ' کوئی عجبنم' کوئی متناب جبیں تھا

آب وہ پھرتے ہیں اس شریس تنا لئے دل کو آک زمانے میں مزاج ان کا سرِعرشِ بریں تھا

چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالت نہیں بھولے تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا

# این بات کرو

چھوڑو قصم درداروں کا ابنی بات کرد نام نہ لو ان بدكاروں كا ابني بات كرو کل جو ہم پر چلی تھی کوئی آج بھی وہی چلی توابوں کے وعدول سے کب غم کی شام ڈھلی کوئی نہیں ہم دکھیاروں کا ای بات کرو چھوڑو قصتہ درداروں کا اپنی بات کرو حال ہمارا کیا جانے گا کوئی دھن والا آب ہی آئیں کے تو ہوگا جیون اجالا کیا زمانه سردارول کا اینی بات کرو چھوڑو قصہ زرداروں کا ای بات کو رنگ برنگی کارول والے آخر اینے کون بہ تو صورت ہی سے جھ کو سکتے ہیں فرعون ساتھ نہ دو ان خونخواروں کا اپنی بات کرو چھوڑو قصہ زرداروں کا اپنی بات کو اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرتا ہی شمیں تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے انزما ہی شمیں

یوں مہ و انجم کی وادی میں اُڑے پھرتے ہیں وہ خاک کے ذرّوں پہ جیسے پاؤں دھرہا ہی نہیں

ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں

کیا علاج اس کا اگر ہو مدّعا ان کا ہی اہتمام رنگ و ہو گلشن میں کرتا ہی نہیں

ظلم سے ہیں برسرِ پریکار آزادی پند اُن بہاڑدل میں جہال پر کوئی جھرنا ہی نہیں

ول بھی اُن کے ہیں سیہ خوراک زنداں کی طرح ان سے اپنا غم بیاں اب ہم کو کرنا ہی شیس

انتها کرلیں ستم کی لوگ ابھی ہیں خواب میں جاگ اُٹھے جب لوگ تو اُن کو تھرتا ہی شمیں آگ ہے پیملی ہوئی کانی گھٹاؤں کی جگہ بر دعائیں ہیں لیوں پر اب دعاؤں کی جگہ

اِنتخاب اللِ گلشن پر بہت روتا ہے ول دکیمہ کر زائح و زغن کو خوش نواؤں کی جگہ

کی بھی ہوتا پر نہ ہوتے پارہ پارہ جسم و جال راہزن ہوتے اگر ان رہنماؤں کی جگہ

لُث کی اس دور میں اہلِ قلم کی آبرو بک رہے ہیں اب محافی بیبواؤں کی جگہ

کی او آیا ہم کو بھی جاں سے گزرنے کا مزہ غیر ہوتے کاش جالب آشناوں کی جگہ میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہیں میری راہیں مرے ارد کرد آنسو' حرے آس پاس آہیں

نہ وہ عارضول کی مبیس نہ وہ گیسوؤں کی شامیں کہیں دور رہ منی ہیں مرے شوق کی پناہیں

نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب کسی کی جاہت کہ رُلا چکی ہیں ہم کو تری کم سخن نگاہیں

کیں کیس کا دھوال ہے کیس کولیوں کی ہارش شب عمد کم نگاہی تھے کس طرح سراہیں

کوئی دم کی رات ہے یہ کوئی بل کی بات ہے یہ نہ رہے گا کوئی قاتل نہ رہیں گی قتل گاہیں

میں زمیں کا آدمی ہول مجھے کام ہے زمیں سے یہ قلک پہ رہنے رالے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں

نہ مذاق اُڑا سکیں سے مری مفلی کا جالبَ یہ بلند ہام ابوال سے عظیم بارگاہیں

## آج کل

قانون الل جور نے ایسے بنا دیئے ارزال عدالتوں کے ترازو ہیں آج کل مند نشیں ہوئی ہے تب و تاب شیطنت انائیت کی آکھ میں آنیو ہیں آج کل انائیت کی آکھ میں آنیو ہیں آج کل وطن فروش

اصول بی کے مستد خریدنے والو انگاہ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا بیس شمانہ ہوسکے گا مجھی کا مجھی کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم

## رحم آناہے

ہر ایک شاخ پہ برق تیاں ہے رقص کنال فضائے رمحن چمن چھ پہ رحم آتا ہے۔ قدم قدم پہ یماں پر ضمیر کئے ہیں مرے عظیم وطن بچھ پہ رحم آتا ہے

# فصل قرار آئے گی

وصلے کی شام' سحر نغمہ بار آئے گی ہم آئیں کے تو چن جن برار آئے گی امید' عمد ستم کے گماشتوں سے نہ رکھ ہمارے ماتھ ہی فصل بمار آئے گی

غم یماں پر دہاں پہ شادی ہے سئلہ سارا اقتصادی ہے

## ي كستان كامطلب كيا؟

رونی' کپڑا اور دوا گھر رہنے کو چھوٹا سا مفت مجھے تعلیم ولا میں بھی مسلمال ہول دائلہ يأكستان كا مطلب كيا لااله الاالله يب امریکہ سے مانگ نہ بھیک مت کر لوگول کی تضحیک روک نه جمهوری تخریک چھوڑ نہ سزادی کی راہ ياكستان كا مطلب كيا עולגו*עולה* 

> سرحد ' سندھ ' بلوچستان متیوں ہیں پنجاب کی جان اور بنگال ہے سب کی آن آئے نہ ان کے لب پر آہ ، پاکستان کا مطلب کیا لاالہ الااللہ۔۔۔۔

ہات کی ہے ہنیادی
وگوں کو ہو آزادی
فاصب کی ہو بریادی
خل کہتے ہیں حل آگاہ
پاکتان کا مطلب کیا

لا الدالا الله

# خطرے میں اِسلام نہیں

خطرہ ہے زرداروں کو كرتى بوئى ديوارول كو صدیوں کے بیاروں کو خطرہ میں اسلام شیس ساری زمیں کو تھیرے ہوئے ہیں آخر چند گھرانے کیوں نام نبی کا لینے والے الفت سے برگانے کیوں خطرہ ہے خول خواروں کو رنگ برنگی کاروں کو امریکہ کے پیاروں کو خطرے میں اسلام شیس آج ہمارے تعرول سے کرزہ ہے بیا ایوانوں میں بک نہ سکیں گے حسرت و ارمال اونچی بھی وکانوں میں خطرہ ہے بٹ ماروں کو مغرب کے بازاروں کو مغرب کے بازاروں کو چوروں کو مکاروں کو خطرے میں اسلام شیں امام شیں امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے بیار کرو این تو منشور ہے جائب سارے جمال سے بیار کرو

خطرہ ہے درباروں کو شاہوں کو شاہوں کے غوراروں کو نوابوں کو نواروں کو خطرے میں اسلام نہیں

### علمائے شوکے نام

امیروں کی تمایت میں ریا تم نے سدا فتوی نما فتوی نما فتوی نما فتوی

سفینه اللِ زر کا ژوین والا ہے شب زادد کوئی فتوئی بچا سکتا شیں جاگیرداروں کو بہت خوں پی گیجے ہو اپنا بھی انجام اب دیکھو

تمہاری حیثیت کیا' کون ہو ٹم اور کیا فتویٰ امیروں کی تمایت میں ریا تم نے سدا فتویٰ

رضائے ایزدی تم نے کما دین الی کو نمیں مٹنے دیا تم نے نظام کیکلاً ہی کو دیا تم نے نظام کیکلاً ہی کو دیا تم نے سارا ہر قدم پر زار شاہی کو

گر انسانیت کے سامنے کس کا چلا فتویٰ امیروں کی تمایت میں دیا تم نے سدا فتویٰ

کما تم نے کہ جائز ہے فرقی کی وفاداری بنایا تم نے ہر اک حمد میں ندہب کو سرکاری لئے پرمث دیئے فتوے رکھی ایوب سے یاری

دکال کھولو تی ' جاؤ پراتا ہوچکا فتوی امیروں کی صابت میں دیا تم نے سدا فتوی

#### مولاتا

بہت میں نے سی ہے آپ کی تقریر مولانا محر بدلی نبیس اب تک مری تقدیر مولانا خدارا شکر کی تلقین اینے پاس ہی رکھیں یہ لگتی ہے مرے سینے یہ بن کر تیر مولانا نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈھٹائی سے یمی ہے جرم میرا اور یمی تقفیر مولانا حقیقت کیا ہے یہ تو آپ جائیں یا خدا جانے مُنا ہے جمی کارٹر آپ کا ہے پیر مولانا زمینیں ہوں وڈیروں کی مشینیں ہوں کشیروں کی خدا نے لکھ کے دی ہے یہ تہیں تحریر مولانا كرو رول كيول نهيس مل كر فلسيس كے لئے لات وعا ہی ہے فقط کثتی نہیں زنجیر مولانا  $\bigcirc$ 

میں تو سورج ہوں ستارے مرے آگے کیا ہیں شب ہے کیا شب کے سمارے مرے آگے کیا ہیں جو ہیشہ رہے شاہوں کے بٹا خواں جالب وہ سخن ساز بچارے مرے آگے کیا ہیں

0

اشکوں کے جگنووں سے اندھیرا نہ جائے گا شب کا حصار لوڑ کوئی آفناب لا ہر عمد میں رہا ہوں میں لوگوں کے درمیاں میری مثال دے کوئی میرا جواب لا

# شریدر طلباء کے نام

فضاء میں اپنا لہو جس نے بھی اچھال دیا ستم گروں نے اسے شر سے نکال دیا یمی تو ہم سے رفیقانِ شب کو فتکوہ ہے کہ ہم نے صبح کے رشتے یہ خود کو ڈال دیا

### جواں آگ

کولیوں سے بیہ جواں آگ نہ بچھ پائے گی کیس پھیکو کے تو پچھ اور بھی امرائے گی

یہ جوال آگ جو ہر شر میں جاگ اٹھی ہے تیرگی دکھے کے اس آگ کو بھاگ اٹھی ہے

کب تلک اس سے بچاؤ کے تم اینے وامال ہے جوال اگل جلا دے گی تہمارے ایواں

یہ جواں خون بمایا ہے جو تم نے اکثر یہ جواں خون نکل آیا ہے بن کے لفکر

میہ جوال خون سیہ رات نہ رہنے وے گا دکھ میں ڈوبے ہوئے حالات نہ رہنے دے گا یہ جوال خون ہے محلول پہ لیکنا طوفال اس کی بلغار سے ہر اہلِ ستم ہے لرزاں

یہ جوال فکر حمہیں خون نہ پینے دے گ عاصبو! اب نہ حمہیں چین سے جینے دے گ

قاتلو! راہ سے ہٹ جاؤ کہ ہم آتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لئے سرخ علم آتے ہیں

تؤڑ دے گی ہے جواں گر حصارِ زندان جاگ اُٹھے ہیں میرے دلیں کے بیکس انہاں

## طلبہ کے نام

افسوس حميس كار كے شيئے كا ہوا ہے يروا نميں آك مال كا جو دل ٹوٹ كيا ہے ہوتا ہے اثر تم یہ کہاں نالہ عم کا درہم جو ہوئی برم طرب اس کا گلا ہے فرعون بھی نمرود بھی گزرے ہیں جہاں میں رہتا ہے یہاں کون یہاں کون رہا ہے تم ظلم کمال تک به افلاک کرد کے یہ بات نہ بھولو کہ ہمارا بھی خدا ہے آزادی انسال کے وہی بھول کھلیں کے جس جا یہ ظہیر آج ترا خون گرا ہے تاچد رہے گی ہے شب غم کی سابی رستہ کوئی سورج کا کمیں روک سکا ہے تو آج کا شاعر ہے تو کر میری طرح بات جسے مرے ہونوں یہ مرے ول کی مدا ہے

# گھيراؤ

صدیوں سے محیراؤ میں ہم نتھ ، ہمیں بچانے کوئی نہ آیا سکچھ دن ہم نے محیرا ڈالا ہر ظالم نے شور مچایا پھر ہم نے زنجیرس بہنیں 'ہر سُو پھیلا جیپ کا سایا

بھر توڑیں گے ہم زنجیری ہر لب کو آزاد کریں سے جان پہ اپنی تھیل کے بھر ہم شہرِ وفا آباد کریں گے آخر کب تک چند گھرانے لوگوں پر بیداد کریں گے امریکہ کے ایجنٹوں سے ملک بچانا ہے ہم کو گل گل میں آزادی کا دیب جلانا ہے ہم کو

جن کے کارن اپنے وطن میں گر گر آج اند حیارا ہے اُن کالی دیوافروں کو رہتے سے ہٹانا ہے ہم کو

نوکر شاہی اصل میں بیارے انگریزوں کی لعنت ہے اس انگریزی لعنت کا ہر اک نقش مٹانا ہے ہم کو

بیڑا غرق جو کر دے ساتھی اس امریکی بیڑے کا بحر ہند میں اک ایسا طوفان اٹھانا ہے ہم کو ایڈ کی گندم کھا کر ہم نے کتنے وہوکے کھائے ہیں پوچید نہ ہم نے امریکہ کے کتنے ناز اٹھائے ہیں

پھر بھی اب تک وادی گل کو عقینوں نے گیرا ہے ہندوستان بھی میرا ہے اور پاکستان بھی میرا ہے

فان بمادر چھوڑنا ہوگا اب تو ساتھ انگریزوں کا آب گریباں آپنچا ہے پھر سے ہاتھ انگریزوں کا

میکملن تیرا نہ ہوا تو کینیڈی کب تیرا ہے ہندوستان بھی میرا ہے اور پاکستان بھی میرا ہے

یہ دھرتی ہے اصل میں بیارے مزددروں رہقانوں کی اس دھرتی پر چل نہ سکے گی مرمنی چند گھرانوں کی

ظلم کی رات رہے گی کب تک اب نزدیک سورا ہے ہندوستان بھی میرا ہے اور پاکستان بھی میرا ہے

#### سفيدبينا

قرض دے کر غریب ملکوں کو چھین لیتا ہے روح آذادی آزادی آزادی آر عتاب ہے اس کے ہر جیکس وادی ہر جسکیں وادی

مرقوں سمر اٹھا کے چل نہ سکا اس کے کھاتے ہیں جس کا نام آیا ساف ساف وامن بچا گیا ہم سے ساف وامن بچا گیا ہم سے جب بھی مشکل کوئی مقام آیا بحری موجیں بھی بخوش اس کی توپوں کے سائے میں ہیں خموش کوئی طوفان کیوں نہیں اٹھتا کیا ہوا آج تیرا جوش و خروش کیا ہوا آج تیرا جوش و خروش

### آپ چین ہو آئے آپ روس ہو آئے

اب ہمی پیٹ کی خاطر بک ری ہے مجوری اب بھی ہے غربیوں کی اٹنک و آہ مزدوری اب بھی جھونپراول سے ہے نور علم کی دوری آج مجھی کیوں ہر ہے داستان مجوری آج بھی سلط ہیں سامراج کے سائے آپ چين ہو آئے آپ روس ہو آئے تورثتے ہیں وم مقلس جیتال کے دربر حارہ کر بھی ان کے ہیں جن کی جیب میں ہے زر یار کول میں سوتے ہیں کتنے نوجواں ہے گھر یہ بھی چاہتے ہوں گے ہم چلیں اٹھا کے سر كتنے يھول مرجھائے كتنے جاند گہنائے آپ چین ہو آئے آپ روس ہو آئے ہم مجھی نہ چھوڑیں کے بات برملا کمنا مال خبیں شعار اینا درد کو دوا کمنا محر عوام خوش ہوں گئے ہم کہیں گے کیا کہنا جھوٹ ہے خوشامہ ہے' "فخر ایشیاء " کمنا رہنما وہی ہے جو گخرِ ملک کملائے آب چين مو. آئے آپ روس ہو آئے

### امریکه یا زاکے خلاف

طواف کوئے ملامت کو پھر نہ جا اے دل نہ اینے ساتھ ہاری بھی خاک اڑا اے دل نہیں ہے کوئی وہاں درد آشنا اے ول اُس انجمن میں نہ کر عرض مدعا اے دل خیال بیجھ سے زمادہ اُسے عدوکا ہے وہ بے وفا ہے اسے آپ نہ منہ لگا اے ول دیے ہیں داغ بہت اس کی دوستی نے تھے اب اور دستمن جال کو نہ آزا اے ول جو اس سے دور ہی وہ مجی ہیں آج تک زندہ سمجھ نہ اس بُتِ کافر کو تو خدا اے دل اُسے ربی ہے سدا اپنی مصلحت درپیش اُسے کسی کے زیاں کا ملال کیا اے ول المارے ساتھ رہے ہیں جو یازدوں کی طرح نہ ہوسکیں سے مجھی ان سے ہم جدا اے ول ہر آک دور میں ہم ظلم کے خلاف رہے کی ہے جُرم ہمارا کبی خطا اے دل زمانہ آج نہیں معترف تو کل ہوگا ہم ایک معترف تو کل ہوگا ہم ابتا میں تو طابت قدم رہا اے دل وطن کے چاہنے والے سمجھ رہے ہوں گے ہوت کے حالت غزل سمرا اے دل ہے کس خلوص سے جالت غزل سمرا اے دل

### صدرامريكه ندجا

ایک بی نعرو ہے سب کا ایک بی سب کی سدا صدر امریکہ نہ جا

سودا بازوں' سودخواروں سے ہماری دوستی کس قدر توہین ہے سے لفظِ پاکستان کی

موت سے برتر ہے ہم کو بھیک کی بے زندگی پاؤں پر اپنے کھڑا ہو وقت ہے بیارے کی

جانس کی اب نہ سُن اے جان اپنا کر بھلا صدر امریکہ نہ جا اے صدر امریکہ نہ جا لوگوں پہ ہی ہم نے جال واری کی ہم نے انہی کی غواری ہوتے ہیں تو ہوں سے ہاتھ تلم شاعر نہ بنیں کے درباری ابلیس نما انسانوں کی اے دوست بٹا کیا لکھنا ظلمت کو ضیا صر صر کو صیا بندے کو خدا کیا لکھنا

حن بات یہ کوڑے اور زنداں اطل کے فکنے میں ہے یہ جاں انسال ہیں کہ سمے بیٹے ہیں خونخوار درندے ہیں رقصال اس ظلم و سنم کو لطف و کرم اس دکھ کو دوا کیا لکھنا ظلمت کو خدا کیا لکھنا ظلمت کو خدا کیا لکھنا

ہر شام یماں شام وراں آسیب ذوہ رستے گلیاں جس شرکی دھن میں نکلے شے وہ شہر ول برباد کمال محرا کو چن بن کر گلشن بادل کو ردا کیا لکھنا ظلمت کو ضیا صر صر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا

اے میرے وطن کے فنکارہ ظلمت یہ نہ اپنا فن وارہ یہ میرے وطن کے بای قاتل ہیں سبھی اپنے یارہ یہ میں ہمیں اپنے یارہ ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا اس غم کو نیا کیا لکھنا ظلمت کو ضیا مر صر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا

### میں خوش نصیب شاعر

ہر دور کے بھکاری شاعر ادیب سارے کئے قدم قدم پ دیکھے خطیب سارے بیا نہیں ہے جات اپنا سمیر جالب بیل خوش نصیب شاعر اور بدنصیب سارے

### آدم جي ايواردُ

سينة انسان كا يارو زقم سلے اب يا نه سلے اپنی تو بس دوڑ ہے يہ آدم جی ايوارڈ لے

### صحافی ہے

اب شعروی ہے اے جالت جس پر کوئی افسر جھوم اُٹھے
کر الی غزل سے ہم اللہ دفتر کا دفتر جھوم اُٹھے
بینا ہے اگر اس بہتی میں اے دوست قصیدہ خوال ہوجا
اخبار میں لکھ الی ہاتیں صاحب کا سکتر جھوم اُٹھے

## را ئىززگلىژ

ذہانت رو رہی ہے منہ چھپائے جمالت تیقیے برسا رہی ہے ادب پر افسروں کا ہے تسلط حکومت شاعری فرما رہی ہے

## ادیوں کے نام

سج فهم و سج کلکه ادیبوں کو دیکھئے بہتی اج<sup>و</sup> چکے کی تو تکھیں کے مرشے

تم نے تو یہ کما تھا اجالا کریں گے ہم تم نے تو سب چراخ داوں کے بجھا دیئے

کرتے ہیں یونمی رُور جمالت کی تیرگی رکھنا تھا جن یہ ہاتھ وہی سر قلم کئے

اپنوں سے اختلاف ہے غیروں سے جنگ ہے ہو صورت ِ عذاب ہر اک جان کے لئے

زنداں ہیں گام گام کٹرے قدم قدم تم ہی بتاؤ کوئی یمال کس طرح جئے جینے کی آرند ہے تو مرنا پڑے گا اب اخکوں سے اپنے زخم کوئی کب تلک سیئے

جس ہاتھ لے اجاڑ ریا میرا گلتاں اُس ہاتھ کو خدا کے لئے اُٹھ کے ردکے

تم شر کے پاسبان ہو میں خیر کا نشان جو چیز تم ہے ہو وہی میں بھی ہوں ہے

ہوگا طلوع کوہ کے پیچھے سے آفاآب شب مستقل رہے گی مجھی بیہ نہ سوچئے میں نو مایوس شیس ایلِ وطن سے یارہ کوئی ڈرآ شیس اب داردرسن سے یارہ

پیول دامن پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں وہ لوگ جن کو نبست ہی نہ تھی کوئی چن سے یارو

> سین قوم کے ناسور ہیں سے پھول نہیں خوف سا آنے لگا سمو و سمن سے یارو

ظلم کے سرید مجھی تاج نہیں رہ سکتا یہ صدا آنے کی کوہ و دمن سے یارو

> من کیف و طرب اپنے قدم چوے گی ہم گزر آئے ہیں ہر رنج و محن سے یارو

کتنے خاموش تھے چپ چاپ تھے رہتے گلیاں یہ زمین بول اعمٰی میرے سخن سے بارو

> ملک میں عام کریں اپنے قلم کی دولت یہ گزارش ہے مری اہل سخن سے یارو

#### مادرملت

ایک آواز سے ایوان لرز اُٹھے ہیں لوگ جاتے ہیں تو سلطان کرز اُٹھے ہیں آمر میح بمارال کی خبر سنتے ہی علمتِ شب کے تمہان لرز اُٹھے ہیں و کھے کے اس مرے دلیں میں آزادی کی تعرِ افرنگ کے دربان لرز اٹھے ہیں مشعلیں لے کے نکل آئے ہیں مظلوم عوام غُم و اندوہ میں ڈوبی ہے محلات کی شام یاس کا دور گیا خوف کی زنجیر کثی آج سمے ہوئے لوگوں کو ملا اڈن کلام راہ میں لاکھ صدافت کے مخالف آئے قوم نے سُن ہی لیا مادر ملّت کا بیام

مال کے قدموں ہی میں جنت ہے ادھر آجاؤ ایک بے لوث محبت ہے دھر آجاؤ ایک بیں جمیں ملک دلانے کے لئے دہ ہم پر عنایت ہے ادھر آجاؤ ان کی میہ ہم پر عنایت ہے ادھر آجاؤ اس طرف ظلم ہے بیداد ہے حق تلفی ہے ارس طرف بیار ہے الفت ہے ادھر آجاؤ اس طرف بیار ہے الفت ہے ادھر آجاؤ

#### مال

بچوں ہے چلی سولی ملی ملی ملی ملی ملی ملی ملی کے میرے کھڑے کے بید ولی کے میرے کھڑے کی میں میرے ہوئے میں دگور کھڑی دیکھوں میں ہوگا میں ہوگا

میں وُور کھڑی دیکھوں اور اہلِ ستم سحیلیں خول سے مرک بچوں کے دن رات یماں ہوئی بچوں یہ چلی سمولی ماں دیکھ کے یہ بوئی یہ دل کے مرے کھڑے
ایول روئیں مرے ہوتے
میں دگر کھڑی دیکھول
میں دگر کھڑی دیکھول
میں ہوگا

میدان میں نکل آئی
اک برق کی الرائی
ہر دستِ سیم کانیا
بندوق بھی تمرائی
ہر سمت مدا سرجی
میں آئی ہوں میں آئی
میں آئی ہوں میں آئی

ہر ظلم ہوا باطل اور سم سے تاتل جب اس نے زبال کھولی بچوں پہ چل سولی اس نے کما خونخوارد!
دولت کے پرستارد
دھرتی ہے یہ ہم سب کی
اس دھرتی کو ناداند!
اگریز کے درباند!
صاحب کی عطا کردہ

گھرکے زندال سے اسے فرمت ملے تو آئے بھی جاں فزا باتوں سے آکے میرا دل بہلائے بھی

لگ کے زندال کی سلاخوں سے مجھے وہ دیکھ لے کوئی ہے کوئی ہیں کوئی ہیر پہلی اس تلک پہنچائے بھی

ایک چرے کو ترسی ہیں نگاہیں مبح و شام ضو فشال خورشید بھی ہے چاندنی کے سائے بھی

سسکیاں لیتی ہوائیں پھر رہی ہیں در سے آنسوؤل کی رُت مرے اب گلتاں سے جائے بھی

روز ہنتا ہے سلیبول سے ادھر ماہ منیر اس کے پیچھے کون ہے وہ چھب مجھے دکھلائے بھی

### 14اگست

ونجيرس ماري كمال ثوثي جي تقريس جاري کهال بدلی بین وطن تما ذہن میں زندال نہیں تھا چمن خوابول کا یول ویرال شبیں نھا ہماروں نے دیے وہ داغ ہم کو نظر آیا ہے مقتل باغ ہم کو گھروں کو چھوڑ کر جب ہم چلے ہتھے مارے ول میں کیا کیا ولولے تھے بير سوچا تھا ہمارا راج ہوگا سر محنت کشال ہے تاج ہوگا

نہ لوُٹے گا کوئی محنت کمی کی لے گ سب کو دوات زندگی کی نه چائیں گ ہارا خوں مثینیں بنیں کی رفتک جنت سے زمینیں کوئی محوہر کوئی آدم نہ ہوگا کسی کو رہزنوں کا غم نہ ہوگا لَتْی ہر گام پر اُمیّد اپنی محرّم بن سمّی ہر عید اپنی مسلّط ہے سرول پر رات اب تک وبی ہے صورتِ حالات اب تک خوش ہے چند لوگوں کی وراثت کما جاتا ہے غم ہیں اپنی تشمت

ہوئے ہیں جھونیراے ہی نذرِ طوفال تگر قائم ہیں اب تک قصر و ایوال

خدایا کوتی آندھی اس طرف بھی الث وے ان کُہداروں کی صف بھی

زمانے کو جلال اپنا دکھا دے جلا دے تخت و تاج ان کے جلا دے

ہے اب تک پابجولاں نطع پاک پڑی آزاویوں کے سمر یہ ہے خاک

ستارہ اوج پر ہے" رہزٹوں کا نہیں پرسال کوئی شنتہ تنوں کا O

نہیں وقعت کسی الملِ نظر کی عبادت ہورہی ہے رسیم و زر کی خوشامد کا صلہ نتمغائے غدمت خوشامد سے طے سفاول کو عزّت

خوشامہ جو کرے فن کار ہے وہ جو بچ بولے یہاں غدّار ہے وہ 0

لبِ اہلِ قلم پر ہیں تعبیدے دکال تکیائی کی ہیں یا جریدے

شاء بندول کی ہم سنتے ہیں اکثر فدا سے بھی نوادہ ریڈیو پر

اديب د شاعر و ملاً و ربير سبهي سيجم بوگي دُيِيْ کمشنر

ادیبول کو ہے آدم بی نے گیرا چٹانوں پر کمان ان کا بیرا

ادب میں اب کمال دل کا اجالا ادیبول نے تلم کو رسی ڈالا  $\bigcirc$ 

بیں ہاہر ہائیاں سازندے اندر سے سب غنڈول کے بیں کارندے اندر

ابھی غنڈے تو ہیں محلوں میں آباد کریں کے ہم وطن کو ان سے آزاد

کریں کے منبط ہم جاگیر ان کی نہ چلنے دیں سے ہم تدبیر ان کی

بی دولت کی ہوس ٔ جاگیرداری بیں دونوں لعنتیں دشمن ہماری

یہ دونوں لعنتیں جب تک رہیں گی جہاں میں نریاں خوں کی بسیں گی

بہتے لہو جس سب نزا منہوم برہ گیا 14 اگست صرف نزا نام رہ گیا

جلنا ہے غم کی آگ میں ہم کو تمام شب بحصتا ہوا چراغ سرِ شام کمہ گیا

ہوتا اگر بہاڑ تو لاتا نہ تابِ غم جو رنج اس گر میں بیا مل بنس کے سہ گیا

گزرے ہیں اس دیار میں یوں اپنے روز و شب خورشید بھھ گیا مجھی متناب گھ گیا

مجھ سے خفیف ہیں مرے ہم عصر اس لئے میں داستانِ عہد ستم کل کے کمہ کیا

شاعر حضورِ شاہ سبھی سر کے بل مسجئے جالتِ ہی اس گناہ سے بس دور رہ سمیا

#### عورت

ہازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے ٹجوایا دیوار ہے وہ اب تک جس میں تجھے چُنوایا

دایوار کو آتوڑیں' بازار کو آ ڈھائیں انساف کی خاطر ہم سڑنوں پر نکل آئیں مجبور کے سر پر ہے شاہی کا وہی سایا بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے ٹیجایا

تقدر کے قدموں پر سر رکھ کے پڑے رہنا تائیرِ سٹم گر ہے جب رہ کے سٹم سہنا حق جس نے نہیں چھینا حق اُس نے کہاں پایا بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نجوایا

کُٹیا میں تیرا پیچھا غربت نے سیں چھوڑا اور محل سرا میں بھی دردار نے دل توڑا اُف بچھ پہ زانے نے کیا کیا نہ ستم ڈھایا بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نچوایا

او آگ میں اے عورت زندہ بھی جلی برسول سانچے میں ہر آک غم کے جب چاپ ڈھلی برسول ایجھ کو سمجی گروایا ہجھ کو سمجی گروایا بازار ہے وہ اب تک جس میں سجھے نجوایا

#### نيلو

تو کہ ناوانقبِ اواب شہنشاہی تھی رقص زنجیر بین کر بھی کیا جاتا ہے بچھ کو انکار کی جرأت جو ہوئی تو کیو تکر سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے؟

اہل رُوت کی بیہ جویز ہے۔ سرکش لڑکی بھے کو وربار ہیں کوڑوں سے نچایا جائے ناچتے ہوجائے جو پائل خاموش بھر نہ آزیست مجھے ہوش میں لایا جائے

لوگ اس منظرِ جانکاہ کو جب دیکھیں گے اور برسے جائے گا کچھ سطوتِ شاہی کا جلال

تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی سر اٹھانے کا رعایا کو نہ آئے گا خیال

طبع شاہانہ ہے جو لوگ گراں ہوتے ہیں ہاں اُنہیں زہر بھرا جام دیا جاتا ہے

نو کہ ناوانف آدابِ شہنشاہی تھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے

O

مشکلیں دنیا میں اوروں کی تو آساں ہو گئیں بند کمروں میں سلکتے ہم کو صدیاں ہو گئیں

اینے پہلو میں لئے پھرتے ہیں دل کی لاش کو دندگی کی حرتیں خواب پریشاں ہو گئیں

اب بھی شرمندہ نہیں ہیں لوگ اپی سوچ پر شهر اجڑے بستیاں کتنی ہی وہراں ہو گئیں

#### ترانه

اب دہر میں بے یاروردگار نہیں ہم پہلے کی، طرح بے کس و لاچار نہیں ہم

آتا ہے ہمیں اپنے مقدّر کو بناتا تقدیر پہ شاکر پسِ دیوار نمیں ہم

تم ظلم کے جاؤ خدا ہی رہو اپنے ساتھی ہیں برابر کے پرستار نہیں ہم

سب جو ر و ستم لطف و کرم پیش نظر ہیں بیہ وہم تمهارا ہے کہ بیدار سیس ہم

کیوں دست گر ہوکے جبین برمرِ عالم ذی عقل ہیں ذی علم ہیں بیار نہیں ہم

ایمان خدا پر ہے محمرؓ پہ یقیں ہے لیکن بیہ بجا واقفِ اُسرار نہیں ہم

## اے جہاں و کمچے لے!

اے جمال دکھے لے کب سے بے گھر ہیں ہم
اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم
بیہ محلّات یہ اونچے اونچے مکال
ان کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو
کل جو مہمان ہے گھر کے مالک بہنا
شاہ بھی ہے عدد کھر کے مالک بہنا
شاہ بھی ہے عدد کھر کے مالک ہم
کب تلک ہم سیس غاصبوں کے ستم
اب خلل ہم سیس غاصبوں کے ستم
اب نکل آئے ہیں ہے کے اپنا علم

اتنا سادہ نہ بن بھے کو معلوم ہے ۔ کون گیرے ہوئے ہے فلسطین کو

آج کھُل کے یہ نعو لگا اے جہاں قاتلو' رہزنو' یہ نیس چھوڑ وو ہم کو لڑنا ہے جب تک کہ وم بیں ہے وم اے جہاں اے جہال دکھے نے کب سے لے گھر ہیں ہم اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم اب نکل آئے ہیں اے کے اپنا علم اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم اب

### فلسطين

روشنیول کی راہ میں جو دیوار سے گا نہیں رہے گا عاصب کو عاصب جو کھل کر نہیں کے گا نہیں رہے گا شاہی ہے صدیوں کی سیابی چھٹ جائے کی کث جائے گی درو کی منزل کٹ جائے گی جو خونخوار کثیروں کے ہمراہ چلے گا نہیں رہے گا گرتی ہوئی دیوار سے ناطہ نوڑو بھی خوش قیمو! اب سامراج کو چھوڑو بھی وفت کی جو آواز کو اب بھی نہیں کئے گا نہیں رہے گا

### عاصبوں کے ساتھیو!

يه جولحد جارياب

چھوڑ آ جا آ ہے تم کو کتنا پیچھے بے حسو! اور برغم خود بہت ایماندار و بردلو! امن وایمال سے بیں بردھ کرتم کو اپنے تخت و آج غاصبوں کے ساتھیو' او قاتلوں کے دوستو!

بيه مجهوم أچكاب

امن اور انسانیت کے تم بھی ہو دسمن تمام فتح یاسر اصل میں ہے مرگ کا تم کو پیام اپنے آقاؤں کے آگے کس طرح آنکھیں اٹھاؤ زندگی سے ہے انہی کی بادشاہت کا نظام

تم بھی ہو تھیراؤ میں اب

تم کو بھی ہوتا ہے غارت غاصبوں کے ساتھ ساتھ ساتھ چاہتے ہو ذندگی تو مان لو لوگوں کی بات فقے ہو ذندگی تو مان لو لوگوں کی بات فقے ہے جس کا مقدر آؤ اس لئکر میں آؤ آئ انسانوں کی جانب مت بنو شیطال صفات آؤ انسانوں کی جانب مت بنو شیطال صفات

جہاں خطرے میں ہے اسلام اس میدان میں جاؤ جاری جان کے دریے ہو کیوں لیٹان میں جاؤ وعوال ہے خون ہے ، چینیں ہیں اور لاشیں ہی لاشیں ہیں ستم کی آندھیوں میں ظلم کے طوفان میں جاؤ کنارے سے کمال ہوتا ہے اندازہ تلاطم کا ذرا موجول سے کراؤ ذرا طغیان میں جاؤ فقط تشویش ہی ہے ظلم کا سر جھک نہیں سکتا يمان جولانيال كيا خطّهُ جولان مي جاؤ کئے ہیں عاصبوں نے ظلم وہ اہل فلسطیں پر قیامت کا سال ہے خانہ جران میں جاؤ اجازت مانکتے ہیں ہم بھی جب ہیروت جانے کی تو الل الحكم فرماتے بين تم زندان بين جاؤ

## برق پاشی

نظر جائے تو کیونکر سامیوں کی بدمعاشی پر توجہ ان دنوں ہے شیخ صاحب کی فاشی پر سلگتے ہیں کشین اور خول شاخوں سے بہتا ہے مشوش ہیں فقط وہ اس بلا کی برق پاشی پر

### اے لوگو!

شیوخ و شاہ بھی کب ہیں ہمارے یار اے لوگو! ہمارا خون چیتے ہیں یہ سب مکار اے لوگو! یہ تخت و تاج والے غاصبوں ہی کے مصاحب ہیں ہمارے راستے کی یہ بھی ہیں دیوار اے لوگو!

# خدایایه مظالم بے گھروں پر

خدایا بیہ مظالم بے گھروں پر کوئی بجلی گرافتنہ گردں پر

یہ اے اہلِ جور یہ ظالم اللیرے مقط جانے کب سے ہیں سروں پر

یہ خول بچوں کا اور ماؤل کا خول ہے پڑا ہے جو سرول کی چاورول پر

خوش و نُرّم شہ و شنراوگاں ہیں ہر آفت ٹوفتی ہے بے بے ذروں پر

مثا خواں اب بھی ہیں جو قاتکوں کے غدایا رحم ان دانشوروں پر

### لبنان چلو 'لبنان چلو

شیطان جہاں ہے برق فشال انسان جمال ہے ٹوحہ کنال خطرے میں جال ہے امن جال کتا ہے وہیں ایمان چلو أبنان چلو لبنان چلو کشتی کو بیانے طوفال سے انسال کو چھڑانے شیطاں سے بیکن کو بھانے میدال سے کتا ہے دل ہر آن چلو لبنان چلو لبنان چلو اے الل عرب اے الل عجم کنا ہے تکبر کا سر فم عاصب کو مٹا کر لیتا ہے دم پارو ہوکر یک جان چلو لبنان چلو لبنان قاتل ہے کہاں جال چھوٹی ہے ہر دل یہ قیامت ٹوئی ہے خونخوار عدو نے لوئی ہے بچوں کی جمال مُسکان چلو لبنان چلو لبنان یا سر کے ہمادر جیالوں پر ظلمت کے مثانے والوں پر خورشید سحر کے اجالوں پر ہونے کے لئے قربان چلو لبنان چلو لبنان چلو دم ایل جنوں کا بحرتے کو جاں حق یہ چھاور کرنے کو رسے میں وفا کے مرنے کو مر لے کر میر میدان چلو لبنان چلو لبنان چلو یہ جنگ ہے امن عالم کی یہ جنگ ہے ہر اللّٰ غم کی رہے ہوں اللّٰ عم کی رہے ہوں ہے ہوں ہ انسال کی برسمانے شان چلو لبنان چلو، لبنان چلو

### رنيكن

ہر خاصب کے سر پر ہاتھ ہے ریگن کا رہبر ہے ہے دیگن کا اسرائیل کی گیشت ہے بھی ہے ہاتھ کی اسرائیل کی گیشت ہے بھی ہے ہاتھ کی بائٹتا کھرتا ہے جنگی آلات کی اُسکھ لُوٹا ہے اس نے آگان آگن کا ہر خاصب کے سر پر ہاتھ ہے ریگن کا ہر خاصب کے سر پر ہاتھ ہے ریگن کا ہر خاصب کے سر پر ہاتھ ہے ریگن کا

روشنیوں سے لڑنا اس کی عادت ہے ظلم سے اس کو بیار ہے ' برر سے نفرت ہے اس کو کھیل پند ہے 'آتش و 'آبن کا ہر فاصب کے سر پر ہاتھ ہے ریکن کا

ہوش کا دامن کب تک چھوڑے رکھو گے موت سے کب تک ناطہ جوڑے رکھو گے آؤ دکھاؤں تم کو رستہ جیون کا رہبر ہے یہ دنیا کے ہر رہزن کا ہر غاصب کے سریر یاتھ ہے ریگن کا ہر خاصب کے سریر یاتھ ہے ریگن کا

## يزيدسه بين نبرد آزما فلسطيني

چلی ہے وہ ہوائے زہر آئیس کہ بچھ کر رہ گئی ہے ہے ہے مجھ تمکیں دُھا گویانِ عالم کو خبر کیا دُھا کہ کہ کہ کو خبر کیا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ اللہ فلسیس کہ کہ کہ بیا اللہ فلسیس ہوا لبنان میں وہ حشر بہا دیس خوان شہیدال سے ہے رنگیں دیس

1/5

شیوخ و شاہ کو سمجھو نہ پاسبان جم

یہ بندگان زرد سیم ہیں خدا کی قتم
شیوخ و شاہ توہیں خود شریک ظلم و ستم
شیوخ و شاہ سے رکھو نہ بجھ اُمیہ کرم
شیوخ و شاہ سے رکھو نہ بجھ اُمیہ کرم
امیر کیسے نہ وافقین کے ساتھ رہیں
انہی کے دم سے ہیں ساری المارتیں ہم م
یہ مانگتے ہیں دعائیں برائے اسرائیل
یہ مانگتے ہیں دعائیں برائے اسرائیل
کہ اسرائیل سے ہیں بادشاہیں تائم
غرض انہیں تو فقط اپنے تخت و تاج ہے ہے
انہیں شہید فلسطینیوں کا کیوں ہو غم

المائة ال

# 1971ء کے خوش آشام بنگال کے نام

محبّت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خول سے دھو رہے ہو گان کی گان تم کو کہ رستہ کث رہا ہے بو ایقیں مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو ایقیں مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو ایقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو ایشین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو ایشین میں فرج کے موقع بر)

#### لوگو

آخری رات ہے ہیہ سر نہ جُھکانا لوگو حُسن ادراک کی شمعیں نہ بجھانا لوگو اِنتهاء ظلم کی ہوجائے وفا والوں پر غیر ممکن ہے محبت کو منانا لوگو

وہ کمہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے
سکھا رہے ہیں محبت مثین کن سے مجھے
میں بے شعور ہوں کتا نہیں ستم کو کرم
میں نظاب طلا ان کی انجن سے مجھے

بھے گا ظلم کا پرچم یقیں آج بھی ہے مرے خیال کی دنیا حسین آج بھی ہے

بہت ہوائیں چلیں میرا اُرخ بدلنے کو گر اُگاہ میں وہ سر زمین آج بھی ہے

صعوباؤں کے سفر میں ہے کاروان خسین بزید چکین سے مسلد نشین آج بھی ہے

## بكيالهولهان

ہریالی کو آنکھیں ترسیں بگیا لہولہان پار کے گیت کناؤں کس کو شہر ہوئے وہران بیار کے گیالہولہان

ڈستی ہیں سورج کی کرنبی چاند جلائے جان پگ پک موت کے گرے سائے جیون موت سان چاروں اور ہوا پھرتی ہے لے کر تیر کمان چاروں اور ہوا پھرتی ہے لے کر تیر کمان

چھلتی ہیں کلیوں کے سینے خون میں لت بہت پات اور نہ جانے کب تک ہوگی اشکوں کی برسات دُنیا والو کب بیتیں گے دُکھ کے بید دن رات خون سے ہولی کھیل رہے ہیں دھرتی کے بلوان خون سے ہولی کھیل رہے ہیں دھرتی کے بلوان

# داستانِ دِل دو بنيم

اک حسیس گاؤں نما کنارِ آب كتنا شاداب تفا ديارِ آب کیا عجب بے نیاز بہتی تھی مفلی میں بھی ایک منتی تھی كتنے دلدار نتے ہارے دوست وہ بچارے وہ بے سمارے دوست اینا اک دائرہ تھا، دھرتی تھی اندگی چین سے گزرتی تھی قصّه جب يوسف و زليخا كا ييض يفص سرول بين چهزا تها قمر شاہوں کے ملئے لگتے تھے جاک سینوں کے سلنے لگتے تھے کیت کُنتے تنے کیت کاتے تنے ڈوب کر سُر میں دن بھاتے تھے یوں بھڑک اٹھی نفرتیں کی آگ نندگی میں رہے وہ رنگ نہ راگ دیکھنے کیا گئے سانے خواب ہوگئے اینے آشیانے خواب يه بجا زيست پايان تھي دهوب سے چھاؤں تو زیادہ تھی شُلِحْ ہے ٹوٹ کر ہوا کے ہوئے در بدر اُس کلی سے آکے ہوئے اجنبی لوگ اجنبی رایس اب یہ آباد ہو گئیں آبیں ہوئے آتا فرنگیوں کے غُلام شبِ آلام ہوسکی نہ تمام ہو گئے حکراں کینے لوگ خاك مين ال كئے الكينے لوگ ہر محبِّ وطن ذلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا یے حیائی کو جس نے اینا<u>یا</u> ونی عِزّت ماب کملایا آموں کے جو گیت گاتے رہے دنی انعام و دار پاتے رہے ر ہزنوں نے جو رہزتی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کی کی تھی

أيك بار أور ہم ہوئے تقتيم أيك بار اور ول موا ووتيم ہوگئے دور راہبر کیا کیا چھن گئے ہائے ہم سنر کیا کیا ب فسانہ ہے یاسبانوں کا چان و چوبنر نوجوانوں کا مرصدوں کی نہ پاسبانی کی ہم سے عی داد لی جوائی کی اس زمانے کی کیا تکھوں مُوداد خوف منگائی جر و استبداد اب كمشنر ذكوة ديت بين اور ئی وی په داد ليت بي

بھیک سے ملک بھی جلے ہیں مجھی زندہ قومون کا سے شعار خمیں اک نظر این دندگی بر ڈال اک تظر ایے اردلی پر ڈال فاصلہ خود ہی کر ذرا محسوس بوں نہ اسلام کا نکال جلوس یہ نیں تو حیین ہے بے صد حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد حکراں جب تلک ہیں یہ بے درد اس زیس کا رہے گا چرو زرد یہ زمیں جب تلک نہ لیں مے ہم اس سے اُگتے رہیں کے یونی غم بے گھری کو کریں ہے ہم ہی دور ہم ہی دور ہم ہی دور ہم ہی دیں کے دلوں کو بیار کا نور فلت مدیوں کے ظلم کی ماری یوں شد جیراں پھرے گی بے چاری روٹی کی گرا مکان ہم دیں کے الل محنت کو شان ہم دیں کے الل محنت کو شان ہم دیں کے اس خزان کو منائیں کے ہم ہی فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی

# گوشے میں قفس کے .....

بہت سے دکھ سے ہیں اور سہ جا

یہ فرصت پھر کہاں کی کچھ شعر کہ جا
وفا کی راہ میں خود کو مٹا کے
زمانے کو ہیشہ یاد رہ جا
بہت مشکل مری پیچان ہوگی
بہت مشکل مری پیچان ہوگی

O

ول کی کچھ پروا نہیں زخم جگر کا غم نہیں غم اگر ہے تو وطن کا ہم کو گھر کا غم نہیں اس جہادِ زندگی میں ہم تو سمجھے ہیں ہی وہ بشر ہی کیا جے توج بشر کا غم نہیں

0

گناہِ عشق پہ کیونکر نہ ہو بیہ دل نازاں لگا رہا ہے کنارے ہمیں کمی طوفاں اب اور جاکے کہیں اپنا سر کھیا ناصح کمی نا' کوچہ محبوب میں ہے جاں کا زیاں

#### غداہاراہ

فدا تہارا نیں ہے فدا ہارا ہے اُسے زمین یہ بیہ ظلم کب گوارا ہے

لہو پیو گے کہاں تک ہمارا دھنوانو

بردھاڈ اپنی دکال سیم و زر کے دیوانو
نشال کہیں نہ رہے گا تمہرا شیطانو

ہمیں یقیں ہے کہ انسان اس کو پیارا ہے
خدا تمہارا نہیں ہے خدا ہمارا ہے
خدا تمہارا نہیں ہے خدا ہمارا ہے
اُسے زمین یہ یہ ظلم کب گوارا ہے

نے شعور کی ہے روشی نگاہوں میں اک آگ سی بھی ہے اب اپنی سرد آبوں میں کھلیں گے بھول نظر کے سحر کی یانہوں میں دکھے دلوں کو اس سی سے خدا ہمارا ہے شدا ہمارا ہمارا ہے شدا ہمارا ہے شدا ہمارا ہمارا ہے شدا ہمارا ہمارا ہے شدا ہمارا ہما

طلم مایئ خوف و ہراس توڑیں کے قدم بردھائیں کے ذخیر یاس توڑیں کے کہم کی اس توڑیں کے کہمی کسی کے نہ ہم دل کی اس توڑیں کے رہے گا یاد جو عہد ستم گزارہ ہے اگے ذین یہ یہ ظلم کب گوارہ ہے اگے

کیا رہ کس نے تقاضا ہمیں شراب کے ہر اک فراق گوارا محر کتاب لے بیہ سوچ کر نہ مجھی ہم نے عرضِ حال کیا' کہ اُس طرف سے ہمیں جائے کیا جواب طے نه کوه بر اُنہیں دیکھا نہ دشت میں ب<u>ایا</u> عدالتوں ہی میں عشآتِ انقلاب ملے ہارے ماسے اہمرے اُبھر کے ڈوپ سے أُفَّقَ بِهِ اللِّهِ بَهِي لَكِمَ بَهُ كُو آفاب للهِ بمار آئی محر ہم کو بیر رہی حسرت کسی روش یہ ممکنا کوئی گلاب لے مٹے جو راہِ وطن میں ردے ہیں زندان میں وہ حکرال ہیں سرول کے جنہیں خطاب کے امير رنج ومحُن اک ہميں نہ تھے جالب قفس میں اور بہت خانماں خراب کے

## این بچوں کے نام

یں ضرور آول گا اک عمد حسیں کی منورت وکھ میں ڈوبے ہوئے دن رات گزر جائیں گے کوئی تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھے گا ہمیں پیار کے رنگ جر اک سمت بھر جائیں گے پیار کے رنگ جر اک سمت بھر جائیں گے پیار آگائے گی ڈگاہوں کو سکوں بیخشے گی پیار آگائے گی ڈگاہوں کو سکوں بیخشے گی بیار آگائے گی ڈگاہوں کو سکوں بیخشے گی میورت بین کی میورت

ایے الفاظ نہ اوراق لغت میں ہوں گے جن سے انسان کی توہین کا پہلو نکلے ایسے افکار بھی زندہ نہ رہیں گے جن سے چند لوگوں ہی کی تسکین کا پہلو نکلے چند لوگوں ہی کی تسکین کا پہلو نکلے

خول نه روئے گا مجھی درد کی جمائی میں دل کسی خاک نشیں کی مسورت میں ضرور آؤں گا اک عمد حسیں کی مسورت

کی لیج سے نہ مجروح ساعت ہوگی جمل کے ناز اُٹھائے نہ پریں کے ہم کو یاں انگیز اندجرا نہ کبھی چھائے کا ایک اندجرا نہ کبھی چھائے کا آس کے دب بجمائے نہ پریں کے ہم کو آس کے دب بجمائے نہ پریں کے ہم کو غم کے مادوں کی ہر اک شام چک اٹھے گی مورت میں کی صورت میں مرود آوں گا اک مرد حسیں کی صورت میں مرود آوں گا اک مرد حسیں کی مورت

#### Ü

تیرے مرحم گیتوں کے سارے بیت ہوتی تیری آگر آواز نہ ہوتی بیت یون گیتوں کی جوتی بیت ہوتی تیرے سارے بیتے سر ہیں ایسے بیتے سر ہیں ایسے بیتے سر ہیں ایسے بیتے سر ہیں ایسے تیرے مرحم گیتوں کے سارے بیت ہیں دان رین ہمارے بیتے ہیں دان رین ہمارے کیا کیا تو نے گیت ہیں گائے کے شر جب لاگے من گیت ہیں گائے من گیک جائے

ہے کو سُن کر بی اٹھتے ہیں اہم جیسے دکھ ورد کے مارے اسرے سارے سارے سارے سارے بیت ہیں وان رین ہمارے میرا تھے ہیں ان رین ہمارے میرا تھے ہیں آن ہی ہے اگل وہی ہے رنگ وہی ہے جگ ہیں آتان ہیں استے ہیں تیرے داس ہیں استے ہیں آتاش پر آبارے سارے سے میرے مرحم گیتوں کے سارے سارے میرے میرا دین ہمارے بیتے ہیں وان رین ہمارے

O

تیری بھیکی ہوئی آتھیں ہیں مجھے یاد اب تک تو اسی طرح خیالوں میں ہے آباد اب تک

تو مرے ساتھ ہیشہ رہی دھڑکن دھڑکن بخد کو بھولا نہیں اے جاں دِل ناشاد اب تک

آنسوؤل پر وہی پہرے ہیں ستم گاروں کے وہی ہونٹول پہ ہے سمی ہوئی فریاد اب تک

اپنا افسانہ عم کس کو ساتے جالتِ ہم تو سنتے رہے اوروں ہی روداد اب تک O

چُور نھا زخموں سے دل کوخمی جگر بھی ہوگیا اُس کو روتے تھے کہ سُونا یہ گر بھی ہوگیا

لوگ ای صورت پریشال بین جدهر بھی دیکھتے اور وہ کہتے بین کوہ غم تو سر بھی ہوگیا

یام و در پر ہے مسلّط آج بھی شام الم یول تو ان گلیوں سے خورشید سحر بھی ہوگیا

اُسُ سَمُّکُر کی حقیقت ہم پیہ ظاہر ہوگئی ختم خوش فنمی کی منزل کا سفر بھی ہوگیا

## میری بگی

میری بی میں آول نہ آول آنے والا زمانہ ہے جیرا حیرے ننھے سے دل کو دکھوں نے میں نے مانا کہ ہے آج گھیرا آنے والا زمانہ ہے تیرا

تیری آشاکی بگیا کھلے گ چاند کی بچھ کو محریا ملے گ تیری آتھوں میں آنسونہ ہوں کے ختم ہوگا ہتم کا اندھیرا آنے والا زمانہ ہے تیرا درد کی رات ہے کوئی دم کی ٹوٹ جائے گی زنجیر غم کی مسکرائے گی ہر اس تیری کے ایے گا خوشیاں سوریا انے والا زمانہ ہے تیرا

سی کی راہوں میں جو مر مسئے ہیں فاصلے مختفر کر مسئے ہیں اُدکھ نہ جھیلیں مسے ہم منہ چھیا کے اُدکھ نہ جھیلیں مسئے ہم منہ چھیا کے اُسکھ نہ لوٹے کا کوئی الٹیرا آنے والا زمانہ ہے تیرا 0

مکی سے حال دِل دار مت کو سائیں بیر وقت جیے بھی گزرے گزار لو سائیں

وہ اس طرح سے ہیں مچھڑے کہ مل نہیں سکتے وہ اب نہ آئیں گے ان کو صدا نہ دو سائیں

حمیں بیام دیئے ہیں مبا کے ہاتھ بہت تہارے شر میں ہیں تم جو آسکو سائیں

نہ مال و زر کی تمنا نہ جاہ و حشمت کی ملیں کے پیار سے ہم ایسے لوگ تو سائیں

کہیں تو کس سے کہیں اور سنے تو کون سنے گزر منی ہے محبت میں ہم پہ جو سائیں

اکلے جاگتے رہنے سے پچھ نہیں ہوگا تمام خواب میں ہیں تم بھی سو رہو سائیں میری بانہوں میں رہے میری نگاہوں میں رہے اِس سے پہلے اِس قدر کب وہ خیالوں میں رہے

رفتگال کو یاد کرنے کی بہت فرصت ملی میری آکھول میں رہے وہ میرے اشکول میں رہے

آشیال سے بھی تفس کی زندگی اچھی کی رات دن بچھرے ہوئے احباب یادوں میں رہے

موت بھی ان کو جدا جھ سے نہ جالب کرسکی میرے گیوں میں رہے وہ میری غراوں میں رہے

#### کہنے کی بات

شاعر بھی زنجیر بیا ہے گانگ بھی آزاد نہیں ہردل پر ہیں خوف کے سائے کون ہے جو ناشاد نہیں

اُو بنے کئی گرد نہ پڑنے دو سوچوں کے دامن پر نمی کما تھا ہم نے بارو اور ہمیں کچھ یاد نہیں

جو کئے کی بات تھی کمہ کر داردر من تک آئے ہیں ہونٹول پر ہے گیت وفا کا آہ شیں فراد شیں

لاکھ دھڑکتا ہو پہلو میں پقر ہی کملائے گا انسانوں کے درد سے جو دل اے جالبَ آباد نہیں زندگی بھر ذہن و دل پر خوف کے سائے رہے ہائے سچائی کے کتنے پھول مرجھائے رہے

عمر اپنی کٹ گئی محرومیوں کی دھوپ میں چند لوگوں کا مقدّر زلف کے سائے رہے

روشنی کے دشمنوں نے روشنی ہونے نہ دی ایک مَدت کک خیال و قکر دھندلائے رہے

دومرول کو روشن دیت رہے دن رات ہم ایٹ ارمانوں کے سورج چاند گمنائے رہے

آربی ہے' آنے والی ہے محبت کی سحر ہم میں کمہ کمہ کے اپنے دل کو بملائے رہے

کھ لوگ خیالوں سے چلے جائیں تو سوئیں بیتے ہوئے دن رات نہ یاد آئیں تو سوئیں

چرے جو مجھی ہم کو دکھائی شیں دیں ہے آ آ کے نضور میں نہ نڑیائیں تو سوئیں

برسات کی اُت کے وہ طرب ریز مناظر سینے میں نہ اک آگ سی بحر کائیں تو سوئیں

صبحول کے مقدر کو جگاتے ہوئے کھوڑے آپل جو نگاہوں ہیں نہ لرائیں تو سوئیں

محسوس سے ہوتا ہے ابھی جاگ رہے ہیں لاہور کے سب یار بھی سوجائیں تو سوئیں

#### تنضى جاسوجا

جب دیکھو تو پاس کھڑی ہے تنفی جا سو جا کھے بائتی ہے سپنوں کی گری جا سو جا غصے سے کیوں گھور رہی ہے میں آجاؤں گا کہہ جو دیا ہے تیرے لئے اک گڑیا لاؤں گا گئی نہ ضد کرنے کی عادت تیری جا سو جا گئی نہ ضد کرنے کی عادت تیری جا سو جا گئی نہ ضد کرنے کی عادت تیری جا سو جا گئی دہ ضد کرنے کی عادت تیری جا سو جا

ان کالے دردازدل سے مت لگ کر دیکھ مجھے اُڑ جاتی ہے بنیٹر آنکھول سے پاکر پاس تخفیے مجھے کو بھی موتے دے میری پیاری جا سو جا مجھ کو بھی صوبے دے میری پیاری جا سو جا

کیوں اپنوں اور برگانوں کے شکوے کرتی ہے کیوں آنکھول میں آنسو لاکر آبیں بھرتی ہے رونے سے کب رات کئی ہے دکھ کی جا سو جا

#### اینے بیٹے طاہر عباس کی یاد میں

آج وہ زندہ جو ہوتا' وہ بھی خط لکھتا مجھے پڑھ کے نور افشال کا خط وہ اور یاد آیا مجھے

یوں تو کیا پایا ہے اس جینے میں اشکوں کے سوا زندگ بھر اس کا کھو جانا نہ بھُولے گا مجھے

پیول کو جب دیکھتا ہوں میری بھر آتی ہے آکھ لگ رہا ہے یہ جمال صدیوں کا ویرانہ مجھے

بی بھی کیا سکتا تھا وہ اس سنگدل ماول میں اب سمجھ آیا جمال سے اس کا اُٹھ جانا مجھے ہائیں تو پچھ الی ہیں کہ خود سے بھی نہ کی جائیں سوچا ہے خموشی ہے ہر اک زہر کو پی جائیں

اپنا نو شیں کوئی وہاں پوچھنے والا اُس برم میں جانا ہے جنہیں اب نو وہی جائیں

اب بخو سے ہمیں کوئی تعلق نبیں رکھنا اچھ ہو کہ دل سے تری یادیں بھی چلی جائیں

اک عمر اُٹھائے ہیں ستم غیر کے ہم نے اپنوں کی تو اک بل بھی جھائیں نہ سبی جائیں

جالتِ غم دوراں ہو کہ یادِ کُرخ جانگ جما مجھے رہنے دیں مرے دل سے سبھی جائیں

#### صدشكر

ابلِ سِتِم کے حلقہ بگوشوں میں ہم نہیں صد شکر انِ ضمیر فروشوں میں ہم نہیں

# سيجهى لكصنة جانا

وینا رئے کچھ بی ہرجانہ کی بی کلھتے جانا مت گھرانا مت ڈر جانا کی بی کلھتے جانا

باطل کی منہ ندر ہُوا ہے جو نہ مجھی بجُھ پائیں وہ شمعیں روش کر جاتا ہے ہی لکھتے جاتا

بل دو بل کے عیش کی خاطر کیا دینا کیا مجھکنا آخر سب کو ہے مرحانا سج ہی لکھتے جانا

لوح جمال پر نام تمهارا لکھا رہے گا يونمى جانا جانا ہے جانا دم بحرجانا کے بی لکھتے جانا

O

ذرتے ہی سی کوہ سے کرا تو گئے ہم ول لے کے سر عرصہ عم آتو کئے ہم اب نام رہے یا نہ رہے عشق میں اینا رُودادِ وقا دار یہ دُہرا تو گئے ہم کتے تھے جو اب کوئی نہیں جال سے گزرہا لو جاں سے گزر کر انہیں جھٹلا تو گئے ہم جال ابنی محنوا کر مجھی گھر اینا جلا کر ول ان کا ہر اک طور سے بہلا تو گئے ہم م کھ اور ہی عالم نھا پس چرو یارال رہتا جو یونمی راز اُسے یاتو گئے ہم اب سوچ رہے ہیں کہ سے ممکن ہی نہیں ہے پھر ان سے نہ ملنے کی حم کھا تو گئے ہم اتھیں کہ نہ اتھیں ہے رضا ان کی ہے جالت لوگوں کو مردار نظر آ تو کئے ہم شکوہ نہ کر کیا ہے عشق تو شکوہ نہ کر زمانے کا بیاں ہوا تو گیا حسن اس فسانے کا

سزا کے طور پہ ہم کو ملا تفس جالت بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا

# شب الم كاسفر

کیا ہے صرف ہمر گام خونِ قلب و جگر بھلا سکے گی نہ ہم کو طلب کی راہ گزر

کمال تمام ہوا ہے شبِ الم کا سنر ابھی تو دور بہت دور ہے طلوعِ سحر

نہ اپنے لب پہ فغال ہے نہ اپنی آنکھ ہی تر ہمارے درد کی بھر بھی ہے اک جمال کو خبر

اے بجا نہ سکے گی ہوا زمانے کی جلا چکے ہیں لہو سے جو ہم چراغِ سحر

جگر کا خون ہوا دل بھی ہوگیا چھلنی مگر ملال نہیں ہے ذرا بھی چرے پر

ضرور ان کے قدم لیں گی منزلیں اک دن کہ ایک عمر سے اہلِ جُنوں میں محوِ سَغر وہی ہوئے ہیں سرافراز دہر میں اے دوست کٹا گئے ہیں رہ عِشق میں جو اپنے سر

ملام دلیں کے جمہوریت پندول کو جو سب کے حق کے لئے اور رہے ہیں شام سحر

ؾ

یں انقلاب کے ذاکر بہت نمانے میں حکایتیں نہ سُنا عیشِ منطق سے مرر

نظر اُٹھا کے جہاں کو بھی دکھیے لے جال<del>ب</del> عمل کی ست بھی آشعر و شاعری ہی نہ کر دنیا ہے کتنی ظالم ہنتی ہے دل ڈکھا کے پھر بھی نہیں بجھائے ہم نے دیئے دفا کے

ہم نے سلوک یاراں دیکھا جو دشمنوں سا بھر آیا دل ہمارا روئے ہیں منہ چھیا کے

کول کر نہ ہم بٹھائیں پلکوں پر ان عموں کو شام و سحر میں تو ملتے ہیں مسکرا کے

تاعمر اس ہنر سے اپنی نہ جان چھوٹی کھاتے رہے ہیں پھر ہم آئینہ دکھا کے

اس زلفِ خم بہ خم کا سرے گیا نہ سورہ دنیا نے ہم کو دیکھا سو بار آزما کے

جالتِ ہوا قفس میں یہ راز آشکارا اہلِ جنّوں کے بھی تھے کیا حوصلے بلا کے

O

جو وشمنی ئے نے ہمی کیا کی ک پر ہیں لوگ لوگ زیر غ بات بھی ک اور ہم نے تو 4 مخير Ţ اچا 4 ساری ضمیر ہی کی 4 اتني بس داستال تو 4 ای شاعری کی ہے اٹھائے ہیں اب نظر میں نہیں ہے ایک ہی پھول نگر ہم کو کلی کلی کی 4 بر جی کو پاکیں گے نہ جبتجو آج بھی اُسی کی ہے مه و مر مجھ گئے جالب ہم نے اشکوں سے روشنی کی ہے

دار تک سب چنج گئے ہیں دوش پر سر لئے مجمول کیے عمر بحر ساتھ چلتے والوں کو ومحوز دول کیے يول مر اسے پلانے کو كمال خول اُس ستمكر سے اب بلوں کیے منزل قدم قدم پر ہے منزلِ جاناں رہِ عشق میں ڈکوں کیسے جے میں جب تک ہے دعری باتی مان لول کیسے سے بار JA. قائلِ امن جالت ,L روشنی کهوں

یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں سے لکھا ہے ان کے چہوں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے

اٹھائمیں لاکھ دبواریں طلوعِ مہر تو ہوگا یہ شب کے پاسبان کب تک نہ ہم کو راستہ دیں سے

ہمیں تو شوق ہے اہلِ جنوں کے ساتھ چلنے کا نہیں بروا ہمیں بیہ اہلِ دانش کیا سزا دیں سے

ہارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے زمیں کے ذرّے ذرّے کا مقدر جمکا دیں گے

جارے قتل پر جو آج ہیں خاموش کل جالب بہت آنسو بہائیں گے بہت دارِ وفا دیں گے

#### عهدمزا

یہ ایک عمد سزا ہے جزا کی بات نہ کر دُعا سے ہاتھ اٹھا رکھ' دُوا کی بات نہ کر خدا کے نام یہ ظالم نیں بیہ ظلم روا بچھے جو جاہے سزا دے خدا کی بات نہ کر حیات اب تو انہی مجسوں میں گزرے گی ستم مرول سے کوئی التجاء کی بات نہ کر انہی کے ہاتھ میں پھر ہیں جن کو پار کیا ب و کھے حشر ہارا وفا کی بات نہ کر ابھی تو یائی ہے میں نے رہائی رہزن سے بحثک نه جاؤل یس پھر رہنما کی بات نہ کر بچھا دیا ہے ہوا نے ہر اک دیا کا دیا ند ڈھونڈ ائل کرم کو دیا کی بات نہ کر نزول حبس بُوا ہے فلک سے اے جالتِ كُفُتًا كُفُتًا بى سى وم كَفَتًا كى بات نه كر

ول کی شکتگی کے بیں آثار پھر بہت اللِ جھا بیں درئے آزاد پھر بہت

جو لفظ کھا گئے تھے چمن کی شکفتگی ہر صبح لکھ رہے ہیں وہ اخبار پھر بہت

جو نج رہا ہے اس کو محنوائے کے واسطے کوشاں ہیں اہلِ جبتہ و دستار پھر بہت

د کھ اٹھانے میں ہے کمال ہمیں کرگیا فن سے لازوال ہمیں

## بياد شاه عبداللطيف بهثائي

پچھے دنوں جو بلوانوں نے یہاں قیامت وھائی اُس پر کیا کیا دل رویا ہے بوچھ نہ شاہ بھٹائی

ائی اٹی سوچ ہے بیارے اپنا اپنا دل ہے تونے لیں قاتل کی بلائیں آگھ مری بھر آئی

میں نے اتنی دُور سے خول بننے کا شور مُنا ہے پاس ہی رہنے والول تک کوئی آواز نہ آئی

یوسف کے قصے سے ہم کو بیہ ادراک ہوا ہے مال منال کے سب ہیں بندے کون کمی کا بھائی

تخت و تاج کی افسول کاری اندها کردیتی ہے ہر سے کی پیچان سے عاری ہوتی ہے دارائی جھوٹی خبریں گھڑنے والے جھوٹے شعر سنانے والے لوگو صبر کہ اپنے کئے کی جلد سزا ہیں پانے والے

درد تو آنکھول سے بہتا ہے اور چرو سب کھ کہتا ہے ۔ یہ مت لکھو وہ مت لکھو آئے بدے سمجھانے والے

خود کاٹیں گے اپنی مشکل خود پائیں گے اپنی منزل راہزنوں سے بھی بدتر ہیں راہنما کملانے والے

ان سے پیار کیا ہے ہم نے ان کی راہ میں ہم بیٹھے ہیں نامکن ہے جن کا ملنا اور نہیں جو آنے والے

ان پر بھی ہنستی تھی دنیا آدازے کستی تھی وُنیا جالتِ اپنی ہی صورت تھے عشق میں جال سے جانے والے

### تیرے ہونے سے

دل کی کونیل ہری تیرے ہونے سے ہے زندگی' زندگی تیرے ہونے سے ہے

كِشت زاروں مِن نوّ كارخانوں مِن نوُ ان زمينوں مِن نوّ آسانوں مِن نوُ

شعر مين نثر مين واستانون مين نوُ شهر و صحرا مين نوُ اور چانون مين نوُ

حُسنِ صورت گری تیرے ہونے سے ہے زندگی زندگی تیرے ہونے سے ہے

تجھ سے ہے آفرینش نمو ارتقاء تجھ سے ہیں قافلے رائے رہنما

تو نہ ہوتی تو کیا تھا چن' کیا صبا کیسے کٹنا سفر درد کا باس کا آس کی روشنی تیرے ہوئے سے ہے ذندگی' ذندگی تیرے ہوئے سے ہے

خوف و نفرت کی ہر حد مثانے نکل عقل و دانش کی شمعیں جلانے نکل

زیر دستوں کی ہمت بندھانے نکل ہم خیال اور اپنے بنانے نکل

لب کشا ہے کس تیرے ہونے سے ہے ذندگی نندگ تیرے ہونے سے ہے

# نذر مصحفي

اک مخص باضمیر مرا بار مصحفی میری طرح وفا کا پرستار مصحفی

رہتا تھا کج کلاہ امیروں کے درمیاں میسر لئے ہوئے مرا کردار مصحفی

دیتے ہیں داد غیر کو کب اہل لکھنو کب داد کا نقا ان سے طلب گار مصحفی

نافدری جمال سے کئی بار آکے نگ اک عمر شعر سے رہا بے زار مصحفی

دربار میں نھا بار کہاں اس غریب کو برسوں مثالِ میر پھرا خوار مصحفی

میں نے بھی اس گلی میں گزاری ہے روکے عمر ملکا ہے اس گلی میں کسے پیار مصحفی

## نادان شیں ہیں یار

جن کو جہال کا غم ہے وہ معدودے چند ہیں ورشہ تمام اپنی ترقی پیند ہیں

دشتِ وفا میں ساتھ ہمارے وہ کیوں چلیں نادال نہیں ہیں یار برے ہوشمند ہیں 0

بہت روش ہے شام غم ہماری کسی کی یاد ہے ہم دم ہماری

غلط ہے لا تعلّق ہیں چمن سے تہمارے پھول اور شبنم ہماری

یہ پلکوں پر نئے آنسو نہیں ہیں ازل سے آگھ ہے بُرنم ہماری

ہر اک لب پر تعبتم دیکھنے کی تمنا کب ہوئی ہے کم جاری

کی ہے ہم نے خود سے بھی بہت کم نہ پوچھو داستانِ غم ہماری ظلمت کو جو فروغ ہے دیدہ وروں سے ہے یہ کاروبارِ شب انہی سوداگروں سے ہے

اشیں تو ہر غرورِ شہی خاک میں کے قصرِ بلند ہام ٔ خمیدہ مرول سے ہے

یہ اور بات اس پہ مسلّط ہیں بدنماد بہ خوش نما دیار ہمیں بے گھروں سے ہے

کیا عقل کیا شعور کی باتیں کریں یہاں سر کو معالمہ تو یہاں پھردں سے ہے

اب سے نہیں ہیں تھنہ لیوں کو شکایتیں یہ میکدہ تو کب سے حمی ساغروں سے ہے

#### ملاقات

جو ہو نہ سکی بات وہ چروں سے عیاں تھی حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی

اس نے نہ تھرنے دیا پروں مرے دل کو جو تیری نگاہوں میں شکایت مری جاں تھی

گھر میں بھی کمال چین سے سوئے تھے بھی ہم جو رات ہے زندان میں وہی رات وہاں تھی

کیساں ہیں مری جان قفس اور نشین انسان کی توقیر یماں ہے نہ وہاں تھی شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا عادت کا بھی کچھ جبر تھا کچھ اپنی زبان تھی

صیآد نے یونمی تو تفس میں نہیں ڈالا مشہور گلستاں میں بہت میری فغال تھی

تو ایک حقیقت ہے مری جاں مری ہمرم جو حتی مری غرطوں میں وہ اک وہم و گماں حتی

محسوس کیا میں نے ترے غم سے غم دہر ورنہ مرے اشعار میں بیہ بات کہاں تھی

# لمی نہیں ہے ظلم کی عمر

ہم اور اینوں کے کیا پاس چھوڑ آئے ہیں یمی کہ دہشت و افلاس چھوڑ آئے ہیں

ہاری قید ہے لمبی نہیں ہے ظلم کی عمر یمی حبین سا احساس چھوڑ آئے ہیں

کسی بھی شام نہ آئے گی ہے کی یاد ہمیں در قض سے اُدھر پیاس چھوڑ آئے ہیں

ہماری ذکر سے خالی نہ ہوگی برم کوئی ہم اینے ذہن کی وہ باس چھوڑ آئے ہیں

چلے تھے جب نو نہ نھا رنگ یاس چروں پر دلوں میں ایک عجب آس چھوڑ آئے ہیں میر و عالب بے نگانہ بے آدی اے خدا خدا نہ بے

موت کی دسترس میں کب سے ہیں زندگی کا کوئی بہانہ ہے

اپنا شاید کی نقا جرم اے دوست یا وفا بن کے بے وفا نہ ہے

ہم پہ اک اعتراض سے بھی ہے بے نوا ہوکے بے نوا نہ بے

یہ بھی اپنا قصور کیا ہم ہے کسی قاتل کے ہم نوا نہ بے

کیا گِلہ سُلکدل زمانے کا آشنا ہی جب آشنا نہ ہے

چھوڑ کر اس گلی کو اے جالب اک حقیقت سے ہم فسانہ ہے نه کوئی شب ہو شب غم یہ سوچتے ہیں ہم کسی کی آنکھ نہ ہو نم سید سوچے ہیں ہم گلہ گزار نہ ہو کوئی رچٹم ساتی کا کی پہ لطف نہ ہو کم سی سوچتے ہیں ہم حمی کے لب یہ نہ ہو داستانِ تشنہ کی نظل پہ کوئی نہ ہو جم سے سوچے ہیں ہم زیں یہ آگ نہ برے نظا سرا مکے بيا نه مو کيس ماتم' يه سوچة بين جم كرك نه كوكي زمانے ميں جنگ كي ياتيں بھے نہ امن کا پرتم، یہ سوچے ہیں ہم کسی کا حق ہے سمندر یہ اور کوئی بیاسا ب کیا ہے کیوں ہے یہ عالم سے سوچتے ہیں ہم سفر ہے شب کا دِل ہمر ہاں بچھے نہ کہیں لگن کی لو نہ ہو مرهم ' سے سوچتے ہیں ہم

یج کمہ کے کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے مجمی شرمائے نہیں ہم

زندال کے درو ہام ہیں درینہ شاما بنچ ہیں سردارِ تو گھبرائے نہیں ہم

### ايك ياد

کی آگان کا وه گھر وه بام و در گاذن گاذن گازند الله وه ره گرر گاذن گازند الله وه ره گرر وه ندی کا شرمئی بانی شجر وه ندی کا شرمئی بانی شجر جا شیس سکتا بیجا ان تیک گر سامنے رہنے ہیں وہ شام و سحر سامنے رہنے ہیں وہ شام و سحر

### رخشندہ زویا ہے

(13 اپرېل 1981ء جيل کي ايک الا قات پر)

کمہ نہیں سکتی پر کہتی ہے
جمھ سے میری تنظی پچی
ابو گھرچل
ابو گھرچل
اس کی سمجھ میں پچھ نہیں آتا
کیوں ڈنداں میں رہ جا تا ہوں
کیوں نہیں ساتھ میں اُس کے چاتا
کیوں نہیں ساتھ میں اُس کے چاتا
کیوں نہیں ساتھ میں اُس کے چاتا
کیوے تنظی کو سمجھاؤں
گھرجی تو زنداں کی طرح ہے

(كوث تكعيت بيل)

# ويتحكري

اُس کو شایکہ کھلونا گلی چھکوئی میری بنگی جھکے دیکھ کر بنس پڑی میری بنگی سے کی بشارت مجھے یہ بندی مازت مجھے یہ بندی دیے گئی کافت مجھے یہ بندی دیے گئی کافت مجھے کی کشی طاقت مجھے کے گئی کو سارا ملا ایک نابندہ گل کا اشار الملا اشار الملا ایک نابندہ گل کا اشار الملا

کیے کمیں کہ یادِ بار جا رات جاچکی بہت رات بھی اینے ساتھ ساتھ آنسو بہا چکی بہت

چاند مجمی ہے تھکا تھکا تارے بھی ہیں بجھے بجھے ترے ملن کی آس پھر دیپ جلا چکی بہت

آنے گی ہے یہ صدا دور نہیں ہے شہر گل دُنیا ہماری راہ میں کانٹے بچھا چکی بہت

کھلنے کو ہے تغس کا در پانے کو ہے سکوں نظر اے دلِ زار شام غم ہم کو رُلا چکی بہت

ائی قیادتوں میں اب ڈھونڈیں کے لوگ منزلیں راہزنوں کی رہبری راہ دکھا پھی بہت

ہوتا ہے سرِ شامِ سلاخوں کا جو دربند کرلیتے ہیں ہم بھی کئی مہتاب نظر بند

ترسیں گی اجالوں کو شبِ غم کی نگاہیں ہوجائے گا جس روز مرا دیدہ تربند

رستہ کمال سورج کا کوئی روک سکا ہے ہوتی ہے کمال رات کے زندال میں سحر بند

جیتا ہمیں آتا ہے بسر طور مری جال کرتے رہیں وہ زیست کی ہر راہ گزر بند

ہے فرض بھی پر کہ ہراک عمد میں جالت آلام اٹھائے جا زباں اپی نہ کر بند لها کرتی نهیں عظمت یوننی تو به ہانھ آتی نهیں دولت یوننی تو

وفا کی ہے سدا اہلِ جنوں سے نہیں حاصل ہوئی شہرت یوننی تو

بنایا آپ اسے جاتا ہے پیارے بنا کرتی نہیں قسمت یوننی تو

ریا نا آشنا تو بھی ہے ہمرم قفس میں ہے مری صورت یونمی تو

نہیں حق چھینے ہم عاصبوں سے مقدّر میں ہے ہر ذکت یونمی تو

بھکاری ہیں زمانے کی نظر میں کوئی کرتا نہیں عزّت یوننی تو ہیں قصر اُن کے ہماری ہڑیوں پر مجھے شاہوں سے ہے نفرت یونمی تو

علاج اس میں نہیں سب کے وکھوں کا نظام زر سے ہے نفرت یوننی نو دل پر جو زخم ہیں وہ دکھائیں کسی کو کیا اپنا شریک درد بنائیں کسی کو کیا

ہر مخص اپنے اپنے عمول میں ہے جتلا زندال میں اپنے ساتھ اُرلائیں کسی کو کیا

پچھڑے ہوئے وہ یار وہ چھوڑے ہوئے دیار رہ رہ کے ہم کو یاد جو آئیں کسی کو کیا

رونے کو اپنے حال پہ تنائی ہے بہت اُس انجمن میں خود یہ ہنسائیں کسی کو کیا

وہ بات چھیڑ جس میں جھلکتا ہو سب کا غم یادیں کسی کی جھھ کو ستائیں کسی کو کیا

سوئے ہوئے ہیں لوگ تو ہوں گے سکون سے ہم جاگنے کا روگ لگائیں کمی کو کیا

جالتِ نہ آئے گا کوئی احوال پوچھنے دیں شمرِ بے حسال میں صدائیں کسی کو کیا اے دل وہ تمہارے گئے بے تاب کمال میں وُهندلائے ہوئے خواب ہیں احباب کمال ہیں ان ہر بھی شب غم اس صورت ہے مسلّط این بی طرح ده بھی سکول باب کمال ہی آتے ہیں نظر بے سرو سامال ہی قفس میں حاکم جنہیں بڑے وہ ٹوائب کمال ہی اب نالہ و شیون کی صدائیں نہیں آئیں اے درد کی شب وہ ترے بے تاب کہاں ہی ون بی کوئی روش نہ کوئی رات منور خورشید کمال ہیں مرے متاب کمال ہیں تو شکوہ سرا ہے تو مجھی آہ ہے لیے ہے زنداں کے مری جان بیہ آداب کماں ہیں وه جام کھت شام نہ وہ صحبت باران جینے کے ترے شریں اساب کال ہی O

ہم جو اب تک اٹھا رہے ہیں ستم شاید اپنا جگر ہے ہین کا

ہر کلی کی ہے آنکھ میں آنٹو حال کیا ہوگیا ہے گلشن کا

جو سپہ عورتوں سے ڈرتی ہے سامنا کیا کرنے گی دشمن کا

حیف زندال میں ڈال رکھا ہے کم انگاہول کے حسُن آنگن کا

دھن کی دنیا ہے دھن کے سب دھندے کوئی ہوتا نہیں ہے بر دھن کا

جس کی بجنی الگ ہو زنداں میں کیا اٹھائے وہ لُطف سادن کا یاد آتا ہے ہم کو زنداں میں گاؤں اپنا زمانہ بچین کا

گیت گاتی ہے جو مرے من کے شوق ہے واش کا شوق ہے واش کا

دکھ کے سائے سمٹنے لگتے ہیں کیا جواب اس نوائے روشن کا یہ سوچ کر نہ ماکلِ فریاد ہم ہوئے آباد کب ہوئے تنے کہ بریاد ہم ہوئے

ہوتا ہے شاد کام یمال کون باضمیر ناشاد ہم ہوئے تو بہت شاد ہم ہوئے

پرویز کے جلال سے کرائے ہم بھی ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ فرہاد ہم ہوئے

کچھ ایسے بھا گئے ہمیں دُنیا کے درو و غم کوئے بتان میں بھولی ہوئی یاد ہم ہوئے

جالتِ تمام عمر ہمیں بیہ گماں رہا اس زلف کے خیال سے آزاد ہم ہوئے نگاہوں کے قفس میں اور ہوں چہروں کے زنداں میں اگر ہو میرے بس میں تو نکل جاؤں بیاباں میں

جے رملنے ہمیں اس شر میں دیوانہ کہنا ہے نہ جانے کیا خرابی ہے مری جاں عشقِ انسال میں

ترخم کی نگاہوں سے نہ جھ کو دیکھ اے دنیا رہا ہے ہاتھ میرا بھی ہر اک شہ کے گریباں میں

وہی ہیں صاحبِ توثیق بھی یارو کدھر جائیں سُنا کر شعر دکھ ہوتا ہے ہرم نا شناساں میں

کسیں سے بھی صدائے نالہ و شیون شیں آتی عجب اک ہو کا عالم ہے دیار درد مندال میں

منصف ہوئے بیدار امیروں کی فغال سے الجھے ہیں پچھ انوار اندھیروں کے جمال سے

اک ذلف کی خاطر نہیں انصاف کی خاطر کرائے ہیں ہر دور ہیں ہم کوہِ گراں سے

نظروں میں وہی زلف کے خم عارض و لب ہیں نظلے میں کماں آج بھی ہم کوئے تباں سے

اُبھرے نہیں ہم سطح سے دو گز بھی مری جاں ہو آئے ہیں اغیار مہ و کا بکشاں سے

نقاد تو بن جائیں کے حاسد مرے جالتِ لائیں کے مِرا حُسنِ ودیعت وہ کہاں سے ولِ پُر شوق کو پہلو میں دہائے رکھا جھیائے رکھا جھیائے رکھا

چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تھھ سے پہلے ہم نے کس کس کو خیالوں میں بسائے رکھا

غیر نمکن تھی نانے کے غوں سے فرصت . پھر بھی ہم نے تراغم دل میں بسائے رکھا

پھول کو پھول نہ کتے سو اسے کیا کہتے کیا ہوا غیر نے کالر یہ سجائے رکھا

جانے کس حال میں ہیں کون سے شہوں میں ہیں وہ زندگ اپنی جنہیں ہم نے بنائے رکھا

ہائے کیا لوگ تھے وہ لوگ پری پھرہ لوگ ہم نے جن کے لئے دنیا کو بھلائے رکھا

اب ملیں بھی تو نہ پیچان سکیں ہم ان کو جن کو جن کو اک عمر خیالوں میں بسائے رکھا

#### صداتودے

نیں پہ ہیں کہ سمرِ اسمال ہیں اے دنیا حارا ذکر بھی کر ہم کماں ہیں اے دنیا

تو مسرائے سدا چین سے رہے آباد ترے سکول کے لئے بی روال جیں اے دنیا

ترے چین کی ہماروں کے ہم محافظ ہیں ہمیں نہ بھول ترے پاسباں ہیں اے دنیا

ہے بچھ پہ چھائی ہوئی موت کی خموشی کیوں صدا تو دے تیرا نام و نشاں ہیں اے 'دنیا جنہیں ہم چاہتے ہیں والمانہ وہ ایخ قاتلوں کو چاہتے ہیں

ہمیں آسانیاں کیوں ہوں میسر کہ ہم ڈود مشکلول کو چاہتے ہیں

ہمیں ہے عشق بریصے فاصلوں سے گریزاں منزلوں کو چاہتے ہیں

خربیول کا گلشن جلا ہی کرے ہے خدا جو کرے ہے خدا جو کرے ہے تھلا ہی کرے ہے نہیں نہیں جس کو آنا مقدر بنانا ہوئی ہاتھ اپنے ملا ہی کرے ہے

O

بھیری زلف جب کالی گھٹا نے نظر میں پھر سے جیتے زمانے

جنوں کچھ اور بھی تکھرا ہارا بگاڑا کچھ نہ صحرا کی ہوا نے

میانوالی میں کرکے قید مجھ کو بہت احسال کیا اللِ جفا نے

ہُوا اس شر میں محروم پیدا لکھے اس نے یماں دل کے فسانے

بنایا شہرِ جاں ریکبِ رواں کو محبت سے محبت آشنا نے

مجھے مٹنے دکھائی دے رہے ہیں بیہ زندال اور بیہ مقتل پڑائے رُریں گی نفروں کی سب نعیلیں یہاں گونجیں کے الفت کے ترابے

میانوالی مرا" لاہور میرا مجھے لکتے ہیں سب منظر سُمانے

قنس میں مریخے شے ہم تو جالب بچلیا ہم کو آوازِ (ا) نے

#### سوجا

سوگیا شر تو بھی اب سو جا آپ سو جا آپ دو جا سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا سو مخت خامشی بتاتی ہے ہو جا سو جا مخت سب سو جا

شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں کم نظر روشی سے ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں دشنی سے تیری ام تری دوئی سے ڈرتے ہیں وہر میں آو ہے کسال کے سوا اور ہم کب سمی سے ڈرتے ہیں ہم کو غیروں سے ڈر نہیں لگتا احباب ہی سے ڈرتے ہیں حشر بخش دے شاید ہاں کمر مولوی سے ڈرتے ہیں رو مُحتا ہے تو روٹھ جائے جمال ان کی ہم بے رُخی سے ڈرتے ہیں ہر قدم پر ہے مختسب جالب اب تو ہم چاندنی سے ڈرتے ہیں اور کیا اس کے سوا چاہتے ہیں نوعِ انسان کا بھلا چاہتے ہیں

ان کی وانست پہ آتی ہے ہنسی جو ہماری بھی وُعا جائجے ہیں

کتے نادال ہیں کہ ہر تاتل سے اپنے ہم دکھ کی دوا چاہتے ہیں

ہم بھی غالب کی طرح ابے جالب نہ ستائش نہ صلا چاہیے ہیں

0

آج اپنا ہے نہ کل نھا اپنا کیوں کہیں تاج محل نھا اپنا

اييا اُجڙا نہ ہوا پھر آباد ہاں جو اک شهرِ غزل نقا اپنا کوئی شعر نیا کوئی بات نئ کہنے کا جنن کرتے رہنا انمول ہے بل بل جیون کا آبیں نہ یوننی بحرتے رہنا

کچھ کام نہیں آتی آبیں چلنے سے سمٹتی بیں رابیں نقدر پہ کیا تحت یارہ بیٹے بیٹے دھرتے رہنا

سرڈال کے چلتے رہنے سے پچھے اور بھی اُر فجی ہوتی ہیں دیواریں تو ہیں دیواریں ہی دیواروں سے کیا ڈرتے رہنا

دنیا کو اگر سُلِحا لیس سے ہر منول کو ہم پالیس سے اک ذلف کے غم میں کیا جالتِ جیتے رہنا مرتے رہنا O

اگر ہے تو بس حسن کی ذات ہر حق اگر ہے تو بس عشق کی بات انجھی

درمیکدہ پر طے شخ صاحب ربی آج ان سے ملاقات اچھی

سبھی بادہ خوار اُٹھ سکتے ہیں وہ جالتِ کہ جن سے تھی شامِ خرابات انجھی

وہ کنارِ جُو ملاقاتیں سکیں ساتھ ان کے جاندنی راتیں سکیں

ول عجب قِمتوں میں اب ہے جتلا تکیئو و رُخنار کی باتیں سمکیں غم وطن جو نہ ہوتا تو مقدّر ہوتے ہم آسال کے برابر نظن پر ہوتے

ہمیں خیال نہ ہوتا جو بے نواوں کا قفس میں یوں نہ سلکتے ہم اینے گھر ہوتے

نشاط و عیش سے کرتے بر حیات اپی نہ بے کسی پہ کسی کی جو چٹم تر ہوتے

جُھکا کے مر کو جو چلتے تو رفعتیں پاتے صعوبتیں نہ اُٹھاتے جو بے منرر ہوتے

بزرگ رابنما کون پھر اُنہیں کتا اگر بیہ راہ نما راہ راست پر ہوتے ہم بی جب آئیں گے تو بنے گی بات میاں ورنہ رہیں گے دکھ کے کی حالات میاں

اب نہ ہیں گے آنو پای آکھوں سے رہات میاں دو کر کائی ہے بہت برمات میاں

صبح کی کرنیں ہر آگئن میں ناچیں گی اور کوئی دم کی ہے ہیہ غم کی رات میاں

پھر نہ کرے گا کوئی بھی شکوہ قسمت کا پاگ ڈور آئے گی جب اپنے ہات میاں

دُکھیارول کا راج اب آنے والا ہے ہر ظالم کی ہوگی بازی مات میاں 0

جنوں کے بس میں ہے میرا پری جمال وطن وہ ظلم اس پہ ہوئے ہیں کہ ہے عامل وطن اے رہائی ملے تو مری رہائی ہو انل سے ہے میری صورت خراب حال وطن

0

جانا ہے جہیں وہر سے ایمان ہے اپنا ہم آکے نہیں جائیں کے اعلان ہے اپنا

انسال سے جو نفرت کرے انسان شیں ہے ہر دنگ کا ہر نسل کا انسان ہے اپنا

تم امن کے وغمن ہو محبت کے ہو قاتل دنیا سے منانا تمہیں ارمان ہے اپنا

کیوں اپنے رفیقوں کو پریشان کریں ہم حالات سے ول لاکھ پریشان ہے اپنا

اس شاہ کے بھی ہم نے تصیدے نہیں لکھے پاس اپنے محوای کو بیہ دیوان ہے اپنا فرنگی کا جو میں دریان ہو آ تو جینا کس قدر آسان ہو آ مرے نیج بھی امریکہ میں ردھتے یں ہر گری یس انگلتان ہوتا مری انگاش بلا کی چست ہوتی بلا سے جو نہ اردو دان ہو ا جھکا کے سر کو ہوجاتا جو سر میں تو ليدر بمي عظيم الشان موآ

زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتیں

من والله صدير ياكتان موآ

#### عورتوں کا ترانہ

جمال ہیں محیوس اب بھی ہم وہ حرم سرائی نہیں رہمی ارزتے مونول پہ اب ہمارے فقط دعائیں نہیں رہمی

غصب شدہ حق پہ ڈپپ نہ رہنا ہمارا منشور ہوگیا ہے اٹھے گا اب شور ہر ستم پر دبی صدائیں نہیں رہیکی

ہارے عرم جواں کے آگے ہارے سیل رواں کے آگے پرانے ظالم نہیں تکمیں سے نتی بلائمیں نہیں رہیمی

ہیں قتل گاہیں میہ عدل گاہیں اشیں بھلا کس طرح سمرا ہیں غلام عادل نہیں رہیں گے غلا سزائیں نہیں رہیمی

ہے ہیں جو خادمانِ ملّت وہ کرتا سیکھیں ہماری عربّت وگرنہ ان کے تنوں یہ بھی ریہ بھی قبائمیں نہیں رہیمگی برے بے تھے جالب صاحب پٹے سڑک کے زیج سمولی کھائی لامھی کھائی سرے سڑک کے زیج

مجمی گریبال جاک ہُوا اور مجمی ہوا دل خوں ہمیں تو یونی ملے سخن کے ملے مرک کے بیج

جہم پہ جو زخموں کے نشال ہیں اپنے تمنے ہیں ملی ہے الیمی واد وفا کی کمے سراک کے نیج (فواتین کے جارس را المی عارج رکھے مے) یوننی بیارے کوئی منعور بنا کرتا ہے حُن میہ عشقِ معدافت سے ملا کرتا ہے

لاکھ کتے رہیں وہ چاک گریباں نہ کروں مجھی دیوانہ بھی پابند مُوا کرتا ہے

اذن سے لکھنے کا فن ہم کو نہ اب تک آیا وہی لکھتے ہیں جو دل ہم سے کما کرتا ہے

اُس کے ممنون ہی ہوجاتے ہیں درپے اُس کے کیا بُرا کرتا ہے جو شخص بھلا کرتا ہے

اس کی آواز شنو شر کے دانشمندو دُور پربت پہ کوئی آہ و بکا کرتا ہے

روز کرجاتا ہے کچھ اور پریشان مجھ کو خوب اخبار مرے دکھ کی دوا کرتا ہے

آج یہ عیب ہے جالتِ تخفیے معلوم نہیں جان کر حسُن تو ہر اک سے وفا کرتا ہے

### نذرشداء

بنائے ہیں سلطاں فرنگی کے دریاں بہت خوب کی قدرِ خونِ شہیداں

رہ حق میں جاں اپنی دے کے مری جاں بہت کرگئے منزلول کو وہ آساں

مناتے ہیں چھُپ چھُپ کے ہم ان کی یادیں جو باطل شکن تھے جو تھے مرد میداں

دُنْ ذندگی پر جو پچھ ذندگی ہے اُنی کا کرم ہے انہی کا ہے اصال

وہ آزادیوں کے تھے خورشید جالب انہی کے ابو سے کھلے ہیں گلستان

## نذرمارتس

یہ جو شب کے ایوانوں میں اک ہلیل اک حشربیا ہے اید جو اندھرا سمٹ رہا ہے سے جو اجالا میل رہا ہے

یہ جو ہر وکھ سے والا دکھ کا مداوا جان کیا ہے مظلوموں مجبوروں کاغم بہ جو مرے شعروں میں ڈھلاہے

یہ جو ممک گلش گلش ہے یہ جو چک عالم عالم ہے مار کسزم ہے مار کسزم ہے مار کسزم ہے مار کسزم ہے

# بياد فيض

فیض اور فیض کا غم بھولنے والا ہے کہیں موت سے تیرا ستم بھولنے والا ہے کہیں

ہم سے جس وقت نے وہ شاہِ کنحن چھین لیا ہم کو وہ وقتِ اُلم بھولئے والا ہے کہیں

تیرے اشک اور بھی چکائیں کے یادیں اس کی بھولنے والا ہے کہیں بھولنے والا ہے کہیں

مجھی زندال میں مجھی دُور وطن سے اے دوست جو کیا اس نے رقم بھولئے والا ہے کہیں

آخری بار اُسے دیکھے نہ پائے جالت یہ مُقدّر کا سنم بھولنے والا ہے کہیں

### نذرساحر

یوں وہ ظلمت سے رہا دست و گریباں یارو اس سے لرزاں تھے بہت شب کے تکہاں یارو

اُس نے ہر گام دیا حوصلہ تازہ ہمیں وہ نہ آک بل بھی رہا ہم سے گریزال یارو

اس نے مانی نہ مجھی تیرگئ شب سے فکست دل اندھیروں میں رہا اس کا فردزاں یارو

اُس کو ہر حال میں جینے کی ادا آتی تھی وہ نہ حالات سے ہوتا تھا پریشاں یارو

اُس نے باطل سے نہ تازیست کیا سمجھونہ دہر میں اس سا کہاں صاحب ایماں یارو

اُس کو متنی مختکش در و حرم سے نفرت اُس سا ہندو نہ گوئی اس سا مسلمال یارو اس نے سلطانی جہور کے نغے لکھے روح شاہوں کی رہی اس سے پریشاں یارو

اینے اشعار کی شمعوں سے اُجالا کرکے کرگیا شب کا سفر کتنا وہ آسال بارہ

اس کے گیتوں سے زمانے کو سنواریں آؤ روحِ ساخ کو اگر کرنا ہے شاداں یارو

## بيادِ فراق

تفا نيا آشنا 71 ہے فراق تقا دهر کنول میں بیا شام اک ۷ فراق 6 امندتی ہوئی گھٹا 6 فراق رنگ تور تماء نفر*تو*ل فاصلح مرف عی پار سوچا باد ہم سے رئے و الم کے ماروں کو ريكت تما فراق باورا

#### بيادِجوش بيادِجوش

ہم نے ول سے تجھے سدا مانا تو برا تھا تھے برا مانا

میرو غالب کے بعد انیس کے بعد تجھ کو مانا برا بجا مانا

نؤ کہ دیوانہ صدافت تھا نؤنے ہندے کو کب خدا مانا

بھے کو پروا نہ تھی زمانے کی تونے دل تل کا ہر کما مانا

تجھ کو خور پہ نھا اعتاد انتا خود ہی کو تونے رہنماء مانا کی نہ شب کی مجھی پذیرائی صبح کو لائقِ نٹا مانا

بنس ویا سطح ذہنِ عالم پر جب کسی بات کا بُرا مانا

یوں تو شاعر نتھے اور بھی اے جوش ہم نے مجھ سا نہ دو سرا مانا

### يوسف كامران

او حجل ہوا ہے جب سے وہ چرو بمار سا عالم تمام تکنے لگا ہے غبار سا

وہ کیا اٹھا لیقین زمانے سے اُٹھ کیا وہ تھا تھے اعتبار سا

کذب و ریا ہے اُس کا کوئی واسطہ نہ تھا جیتا وہ کس طرح سے یمال بن کے پارسا

اس سے ملے بغیر نہ آنا نقا ہم کو چین رہتا نقا وہ ہمارے لئے بے قرار سا

کس کو دکھائیں داغ کہیں کس سے حالِ ول اب کون اس جمال میں ہے اس عمکسار سا

اس سے دیار ریدہ و دل نھا چن چن دہ نھا جو ایک اُس کا ہمیں انظار سا کے کر پھرے ہیں دل کو بہت دشت دباغ میں سابیہ نہ مل سکا کہیں دبوارِ یار سا

دشوار کب نے اس کی رفانت میں مرحلے جالت نہیں طلع کا کوئی اینے یار سا

#### (نذر سيد سيط حسن)

تهذيب تفا شعور تفا سبط حسن تمام وہ کیا اُٹھا کہ خواب ہوئی انجمن تمام اُس کو کمال تھی چند گلُوں کی بقاء عزمز اس کو تو آرزو تھی کہ ملکے چن تمام اُس کی تگارشات سے برحتی رہے گی بات ہوگا نہ ارتقاء کا مجمی بانک بن تمام سیکھیں مے اور سکھائیں مے کیے کریں حیات اُس کے خیال و فکر سے اہل سخن تمام کتی ہے زیست اُن کے قدم اُس نے سے کما ڈرتے تہیں ہیں موت سے جب مرد و زن تمام غاصب نہیں رہیں گے وہ کیا خوب کہ گیا أخمي م جب عماب زده خسه من تمام چھا ہے اس کے نام کا جالتِ گلی گلی جامے ہیں اُس کی سوچ سے کوہ و دمن تمان

#### (بيادسيدسبط حسن)

رُو تُھ جاؤل تو محبت سے منانے والا اب کمال کوئی مرے ناز اُٹھانے والا سرك بل جاتے ہيں دريار ميں سب ابل كلم كون اب ميرى طرح سر نه تجعكانے والا عُرُ بَعر وہ بھی رہا تعم نشینوں سے الگ وام زرتار میں وہ مجی تھا نہ آنے والا محکرانوں کا رہا وہ مجی کلازم نہ مشیر اُس کو آنا تھا کمال کام زمانے والا خواب میں محو تھا خاموش بڑا تھا کیے خواب سے سارے زمانے کو جگانے والا میں بھی ہوں آپ بھی ہیں کون گر اس جیسا د حمن تاج ورال تخت مرانے والا رُونِقِ برم جمال يُونني رہے گي جالب مجے کر اور تھا وہ رنگ جملے والا

## مشروط ربائي

دوستو جک ہسائی نہ ماگو موت ماگو رہائی نہ ماگو

عمر بحر سر تجھائے بھو مے سب سے نظریں بچائے بھرو مے

ال رہا ہے جو بارِ ندامت دل پہ کیے اٹھائے پھو کے

ایے حق میں برائی نہ ماگو موت ماگو رہائی نہ ماگو

ہم ہیں جن کے ستم کا نشانہ مت کو ان سے غم کا فسانہ

پھر کمال بھکھٹا یہ جیسر بن حمیا ہے گنس آشیانہ اب قنس سے جدائی نہ ماگو موت ماگو رہائی نہ ماگو

رات سے روشنی مانگنا کیا موت سے زندگی مانگنا کیا

ظُلُم کی ملمتوں سے مری جاں جوت انصاف کی مانگنا کیا

عاصبوں سے بھلائی نہ مانگو موت مانگو رہائی نہ مانگو

## گیت

یہ بھی وقت گزر جائے گا رات اگر غم کی آئی ہے دن خوشیوں کا بھی آئے گا یہ بھی وقت گزر جائے گا

غم ہے مت گھرانا مانتی ہمت ہا مانتی ہمت ہار نہ جانا مانتی ہار نہ جانا مانتی ہے گئی مشکل کے گئی مشکل ہر دکھیارا سکھ پائے گا ہی وقت گزر جائے گا ہی وقت گزر جائے گا

جان ہے کیا شے آن کے آگے انسال کیا جو غم سے بھاگے ہر دُکھ سد جا دل کی کمہ جا گیت یہ جگ تیرے گائے گا رہے بھی وقت گزر جائے گا آنکھ کملی تو ہم تنے تنس میں اب بھی ہے سب کچھ غیر کے بس میں سوگ ہے گھر گھر گنہر بے در اور الم کیا دکھلائے گا بیہ بھی وفت گزر جائے گا

کمل جائیں کے درزنداں کے جاگ انساں کے دیور کا پرچم دیور کا پرچم چاروں کا پرچم چاروں کا کا پرچم چاروں جائے گا دولت گزر جائے گا

ضائطہ یہ ضابطہ ہے کہ باطل کو مت کہوں باطل یہ ضابطہ ہے کہ گرداب کو کہوں ساحل

یہ ضابطہ ہے بنول دست و بازدیے قاتل یہ ضابطہ ہے دھر کنا بھی چھوڑ دے یہ دل

یہ ضابطہ ہے کہ غم کو نہ غم کما جائے یہ ضابطہ ہے ستم کو کرم کما جائے

بیال کرول نه مجمعی اینے دل کی حالت کو نه لاوک لب په مجمعی هنکوه و هنگایت کرو

. کمالِ حسن کموں عیب کو جمالت کو مجھی جگاؤل نہ سوئی ہوئی عدالت کو

یہ ضابطہ ہے حقیقت کو اک فسانہ کہوں یہ ضابط ہے تفس کو بھی آشیانہ کہوں یہ ضابطہ ہے کمول دشت کو مکستاں زار خزال کے روپ کو لکھول فردغِ حُسنِ بمار

ہر ایک دشمنِ جال کو کہوں میں ہمدم و یار جو کاٹتی ہے سرِحق وہ چوم لوں تکوار

خطا و جُرم کهوں اپنی بے گناہی کو سحر کا نور لکھوں رات کی سیاہی کو

جو مٹنے والے ہیں ان کے لئے دوام لکھوں شا بزید کی اور شمر پر سلام لکھوں

جو ڈس رہا ہے وطن کو نہ اس کا نام لکھوں سمجھ سکیس نہ جسے لوگ وہ کلام لکھوں

دردغ محوکی کو سچائی کا بیام کموں جو رابڑن ہے اسے رہبر عوام کموں مرے جنوں کو نہ پہنا سکو کے تم زنجر نہ ہوسکے گا بھی تم سے میرا ذہن امیر

جو دیکھٹا ہوں' جو سیج ہے کروں گا وہ تحریر مُتابِع ہر دو جہاں بھی نہیں بہائے منمیر

نہ دے سکے گی سارا تہیں کوئی تدبیر فنا تہمارا مُقدّر ' بقاء مری تقدیر

## يوم مئی

مدا آربی ہے مرے دل سے پیم کہ ہوگا ہر اک ڈشمنِ جال کا سرخم

نہیں ہے نظامِ ہلاکت میں کھے دم ضرورت ہے انسان کی امنِ عالم

فضاؤل بیں لرائے گا سُرخ پرچم صدا آرہی ہے مرے دل سے پیم

نہ ذات کے سائے میں بنتج پلیں مے نہ واقع اپنے تعمت کے ماتھ اپنے تعمت کے ماتھوں ملیں مے

ماوات کے دیپ گھر گھر جلیں سے سب اہلِ وطن سر اُٹھا کر چلیں کے

نہ ہوگی مجھی زندگی وتفِ ماتم فضاؤں میں لرائے گا سُرُخ پرچم

## اے لخت لخت دیدہ ورو

یے رہو کے تو اپنا ہوئمی سے گا ابو ہوئے نہ ایک تو منزل نہ بن سکے گا ابُو ہو کس محمنڈ میں اے گخت گخت دیدہ ورو حمیں بھی قاتل محنت کشاں کے گا لہُو ای طرح ہے اگر تم انا یرست رہے. خود اینا رأہنما آپ بی بے گا لئو سنو تہارے کریان بھی نہیں محفوظ وُرو تہمارا بھی اک دن حماب لے گا لئو آگر نہ عمد کیا ہم نے ایک ہونے کا علیم سب کا یوشی بیجا رہے گا لئو مجھی مجھی مرے بچے بھی جھ سے پوچھتے ہیں كمال تك اور لو خكك اينا بى كرے كا لو سدا کما کی میں نے قریب تر ہے وہ دور كه جس مين كوكي الرائه في سكے كا الو

0

آئے سُرِ عالم کئی عاصب کئی قاتل ظلمت کماں ٹھری ہے اُجالوں کے مقابل حق بی اور استڈتے ہوئے دریا باطل کو ملا ہے نہ لحے گا مجھی سَامِل ہو ملا ہے نہ لحے گا مجھی سَامِل

## ایک شام

یہ شام نغمہ بہ لب شام خوبصورت شام بیہ شام ایک زمانے کے بعد آئی ہے بیہ شام ایک زمانے کے بعد آئی ہے بیہ شام جام کھن شام رنگ و نور کی شام بردد کے نام جنوں کا پیام لائی ہے

تمام عمر پڑی ہے غم جماں کے لئے غم جمال سے نگاہیں ذرا بچالیں آج بجا کہ محتسبوں کی نظر ہمیں پر ہے ہر ایک خوف پہ جی بھر کے مسکرالیں آج

سکون لوشے والے تو چاہتے ہیں میمی کمیں سکول نہ ملے ہم سے غم کے ماروں کو چہن اداس رہے یوننی اپنے خوابوں کا پوننی ترستے رہیں ہم حسیس بماروں کو پوننی ترستے رہیں ہم حسیس بماروں کو

کریں ہمار کی باتیں میا کے لیے ہیں کسی حسیں سے کس فیض کی غزل گائے دیار دل کو اجالیں عدم کے شعروں سے رُخِ حیات پہ رنگ آئے روشنی آئے

زمانے بھر کے غمول کو ہے دعوت آزار مارے دل کو نہیں چھو سکے گا غم کوئی مارے دل کو نہیں ہے تاب عالم آب مارے ہائھ میں ہے آفاب عالم آب فریب آکے دکھائے شب الم کوئی اختیانی مردم

 $\bigcirc$ 

اور سب بحول محظ حرنبِ مدانت لکھنا ره کیا کام جارا ہی بخاوت لکھنا لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکمنا ہم نے سکھا نہیں ہارے بہ اجازت لکمنا نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا ہم نے جو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ لکھا شاید آیا ای خونی کی بدولت لکستا اس سے برسے کر مری تحسین بھلا کیا ہوگی روھ کے نافق ہیں مرا صاحب ٹروت لکھنا دہر کے غم سے ہوا ربط تو ہم بھول کئے سروقامت کو جوانی کو قیامت لکسنا م کھ بھی کتے ہیں کہیں شہ کے مصاحب جالت رنگ رکھنا ہی اینا اس صورت لکستا

### جاگ مرے پنجاب

جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا ٹوٹ چلے سب خواب کہ پاکستان چلا

سندھ بلوچتان تو کب سے روتے ہیں اور اللِ پنجاب ابھی تک سوتے ہیں

آنکھیں ہیں پڑ آب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

جن کو ذات کا غم ہے کب وہ مانے ہیں بے بس لوگوں پر ہندوقیں مانے ہیں

قاتل ہیں اسباب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

آک کی بارش سے ہے گلشن دھواں دھواں روش روش اب کلیوں کی مرکار کمان ہتا ہوئے گلاب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

زُعم ہے بیہ بلوانوں کو ہم جیتیں سے اور کہوں میں ڈکھ کے بیہ دن بیتیں کے

جام ہوئے زہراب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

افسردہ غزلیں گریاں انسانے ہیں حد نظر تک تھلے ہوئے ویرانے ہیں

دریا ہوئے سراب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا یوچھ نہ اس دکھ سے جو دل کا عال ہوا

روکو بیہ سیلاب کہ پاکستان چلا جاگ مرے پنجاب کہ پاکستان چلا

#### ويفرندم

شر ش بو كا عالم تما جن نها يا ريفرندم نها قید تھے دیواروں میں لوگ یاہر شور بہت کم تھا مکھ باریش سے چرے تھ اور ایمان کا ماتم تھا مرحُومِین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا دِن أنيس دممبر كا بے معنی بے ہتکم تھا يا وعده تقا حاكم كا يا اخياري كالم تما

زندہ میں ایک عمر سے دہشت کے سائے میں دُم کھنٹ رہا ہے اہل عبادت کے سائے میں ہم کو کماں تصور جاناں ہُوا نصیب بیٹے ہیں ہم کمال مجمی فرصت کے سانے میں چھوڑا نہ ہم نے گفش کوئی راہِ عشق میں گزری تمام عمر ندامت کے سائے بیں مجھڑے ہوئے دیار دل و جال کے دوستو آبِہ چھو نہ دُکھ سے ہیں جو غرَبت کے سائے میں اے رہروان راہِ سحر ہم کو داد دو لیتے ہیں سائس ظلم کی ظلمت کے سائے میں ہم آئیں کے تو آئے گا وہ عمد خوش کوار کزرے کی جب حیات محبت کے سائے میں

ہوائے جور و ستم سے اُرخ وفا نہ بجُھا بجه تمام دیئے ایک یہ ریا نہ بجُما فراق و وصل کا لذت شاس ہو کیونکر جو دل که سابیر متناب میں جلا نہ بجُما مرے عموں کا مداوا ہے کیا تا کمل کر پہلیاں بی مرے درد آشنا' نہ بجُما ہر اہل جور کی خواہش رعی ہے میں نہ رہوں عمر میں ہوں کہ مرا شعلہ نوا نہ بجھا مرے خیال میں اب تھک کے بیں ظالم بھی وصلے کی ظلم کی شب دیب آس کا نہ بجما طَلوع صُبُح كا منظر نظر ميں روش ركھ شبِ ساہ میں بیہ آتش ہوا نہ بجُما بجوم یہ جو ترے سامنے ہے اے ساقی كر إس يه لكف مرى تفتكي بجما نه بجما ا کے چرے یہ غم کو نہ باہر آگھر سے بجھی نظر سے مرے ہم نشیں فضا نہ بجھا

جدهر انگاہ اٹھائیں کھلے کنول ویکھیں غزل کمیں کہ مری جان ہم غزل دیکھیں

وہی جمال وہی شمکنت وہی اعجاز ہزار بل اے ریکھیں کہ ایک بل ریکھیں

خیالِ مرگِ وفا نے بچالیا ہم کو کیال جم کو کیال دیکھیں کا جو ول نے مجھی راستہ بدل دیکھیں

جمال جماری جوال حسرتوں کا خون ہوا چلو کہ چل کے وی کوچہ اجل ریکھیں

کئے ہوئے ہیں ولِ و جال نثار ہم جن پر ہمارے ساتھ کریں کیا سلوک کل دیکھیں

قدم قدم پہ گئے ہیں جو لوگ اے جالتِ رہِ طلب میں ہارے بھی ساتھ چل دیکھیں ہجوم دکھے کے رستہ نہیں بدلتے ہم
کی کے ڈر سے نقاضا نہیں بدلتے ہم
ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا
ہو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم
اس لئے تو نہیں معتبر زمانے ہیں
کہ رنگ صورتِ دُنیا نہیں بدلتے ہم
ہوا کو دکھے کے جالب مثال ہم عصراں
ہوا کو دکھے کے جالب مثال ہم عصراں
ہوا کو دکھے کے جالب مثال ہم عصراں

## صحافی سے

قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال گئر تغیرِ کمک دل سے نکال بیرا تغیرِ کمک دل سے نکال بیرا وستِ سوال بیرا وستِ سوال بیرا وستِ سوال بیرا وستِ سال بیرا ہو مال اور کیا ہو مال اب قلم سے ازار بند ہی ڈال

#### يوم اقبال پر

لوگ اُشخے ہیں جب تیرے غریبوں کو جگانے میں شانے میں شانے

کتے ہیں سے دولت ہمیں بخشی ہے خدا نے فرسودہ بمانے وہی افسانے پرانے

اے شاعرِ مشرق! یمی جھُوٹے یمی بد ذات پیتے ہیں لو بندہ مزدور کا دان رات

#### ممتاز

قصرِ شانی سے یہ محکم صادر ہُوا' لاڑکانے چلو

ورنہ تھانے چلو

اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو' کیت گانے چلو

ورنہ تھانے چلو

ورنہ تھانے چلو

مختطر جیں تممارے شکاری وہاں کیف کا ہے سال

اپنے جلوؤں سے محفل سجانے چلو' مُسکرانے چلو

ورنہ تھانے چلو

ماکموں کو بہت تم پہند آئی ہو' ذہن پر چھائی ہو

حرنہ تھانے چلو

حرنہ تھانے چلو

ورنہ تھانے چلو

ورنہ تھانے جلو

جرهسه جائیں وہی قاتل متبال میصورت کن تھی اسے دل متابل

فنوں ٹوٹا نہ بڑے ہے فاصلوں کا دہی سبے دوری منسندل مقابل

عذاب عهدر فنت مسهد في محكم بن اور اب سين خو ف منتقبل مقابل

عجب صحراستے ہرت جاد شو سہت نہ طوفاں سہتے نہ سہتے ساحل مقابل زمین کو آسسهان کهن نه آبا بهیشه به رسی مشکل مست بل بها کر ذمن و دل نهایس کدهرسه کر بین برگام بر جابل مست بل به که کر دل کو مجمات بین کرسے به که کر دل کو مجمات بین کرسے به که کر دل کو مجمات بین کرسے رسیم گاکمیت ملک یاطب لی قابل رسیم گاکمیت ملک یاطب لی قابل

# نهنتی اط کی

ڈرتے ہیں بندونوں والے ایک نہتی لوکی سے چیسلے ہیں ہمت کے جالے ایک نہتی لوکی سے

آزادی کی بات ندکر لوگول مندمل، یہ سکھتے ہیں سبے من اظالم، ول کے کا ایک نہتی لڑکی سسے

دیکھ کے اِس مورت کو جالب ساری دنیا ہفتی ہے بلوانوں کے بڑے ہے ہیں یا ہے ایک نہتی اردکی سے شہر بہنوف کے مائے ہیں اور دکے بادل جھائے ہیں اور نے بین بایسے نیناں درد کے بادل جھائے ہیں موت سے لوٹے والے لوگ گھبرائے گھبرائے ہیں ہانہ سے بہرے بھول سے لوگ کے اور کہ کا سے بہرے بھول سے لوگ کے اور کہ کہ اسے کے بین مال یہ ہے اس کھیے سے بھی شہر کواچی ہم مال یہ ہے اسے بھی کے تھے شہر کواچی ہم کے اسے بین کے تھے شہر کواچی ہم کا سے بین کے تھے شہر کواچی ہم کے بین کا سے بین کی کے بین کے بین کے بین کا سے بین کی کوئی کی کا سے بین کے بین کے بین کے بین کا سے بین کے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کے بین کے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کی کا سے بین کی کا سے بین کے بین کے بین کا سے بین کی کا سے بین کے بین کے بین کے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کا سے بین کے بین کا سے بین کی کا سے بین کے بین کے

خامشی سے ہزار عست مهنا کتنا دشوار سے عندل کہنا

# بس د بوار زندان

این آبوں کاستم کر پراتر ہونے کک ہم کوجلنا ہے یونہی انتہ برہونے کک صرف سودا ہی ضروری نہیں دیوانوں بی سرجی درکارہے دیوارکوسر ہونے تک کے دوست رہ زیسے میں زیداں نررہی کے آئے گی محب را لوگ برمین ان رہیں گے صتیاد کے ہم سبجے بیاد سے ادر کر تزنین کاستان سے گریزاں ندرہی کے ہم دہر میں انسان کی عظمت کانشاں ہیں ہم ہوں گے مگر دست منانساں ندرہیں گے صدبيوں كى سبردات سے اب ڈھلنے بدمجبور است کوں کے سارے میرمز گان رہیں گے ان تفرشینوں سے سہے بیسے بارندان انہ بہتے ہے بہت برازیان کے بہت سرو وزیر اور یہ سلطان ندرین کے اک راہ پر بل کر ہیں پیلنے کی سہد سرویر کی کے کھو توگ نمسیاں ہیں نمایاں نہ رہیں گے اسس دور کے ممت زادیوں کو بتا دو آریخ میں شاہوں سے شناخواں نہ رہیں گے

# "سمرهنت " كي ضبطي بر

مرسے ہاتھ میں فلم سبے مرسے ذہن بیل جالا مجھے کیا دہا سکے گا کوئی فلمتوں کا بالا مجھے فکر امن عالم ستجھے اپنی ذات کاغم میں طائد ع ہو رہا ہوں توعزوب ہونے والا ده کهد رسید بی مجتن نهیں وطن سے مجھے سکھا رسید بی مجتن شنین کن سے مجھے بی مجتن شنین کن سے مجھے بی مجتن کہ اندی کا میں سے مجھے بی مجتن کو کوم بی کہی خطاب بال اُن کی انجمن سے مجھے ربیر جو تنسری سبنے عاصبوں کے کام آئے مربیر جو تنسری سبنے عاصبوں کے کام آئے فاصبوں کے کام آئے کے فات کے لیے کام آئے کے فات کے لیے کام آئے کی کام آئے کے لیے کام آئے کی کام آئے کی کام آئے کے لیے کام آئے کی کام آئے کے کام آئے کی کام آئے کام آئے کی کام آئے کام آئے کی کام آئے کی کام آئے کی کام آئے کام آئے کی کام آئے کام آئے کام آئے کام آئے کام آئے کی کام آئے کی کام آئے کام

0

کتناسکوت سبے دس و دار کی طرف آ آسیے کون جراً ت اظہار کی طرف

د شت و فا بین آبله پا کوئی اسب نهیں سب جارسہے ہیں سایۂ دلوار کی طرف

قصرِ شہی سے کہتے ہیں شکلے گا ہرنو اہلِ خمد ہیں اسس بلے سرکار کی طرف

د تنام و کوریاسے مدو کونکال لیس آئیس کے لوٹ کراب وزیرار کی طرف

باقی جہاں میں رہ گیا غانسب کا نام ہی ہر حبیت داک ہجوم تصا اغیار کی طرف

## صحافی سسے

قوم کی بهست دی کا مجھوٹر خیال کرتھ بیس بر ملک دل سے کال نیرا پرچم سیسے تیرا دست سوال نیرا پرچم سیسے تیرا دست سوال میں بیرا کی اور کیا ہو مال اب قلم سے ازار بند ہی ڈوال

ینک کو دسے غربیب پریہ زمیں خم ہی دکھ است آن دربیجبیں عیب کا دُور ہے نہر کا نہیں میں کا دُور ہے نہر کا نہیں اسے میٹن کمال کو سہتے زوال ابتی میں موال ابتی میں موال ابتی میں موال ابتی میں موال موال میں م

کیوں بہاں ہے نوک بات بیلے
کیوں بہاں ہے نوک بات بیلے
کیوں تم کی سیاہ دان ڈ عطلہ
سب برابر ہیں آسماں کے شطے
سب کورجعت بیند کہ کرطال
اب تلم سے ازار بند ہی ڈال

نام سے پینے نزلگا کے اہیر برمسلمان کو بنا کے فقیسہ قصرو ابواں میں ہوقیب ام پریہ اورخطیوں میں قسے محرف کی مثال اورخطیوں میں قسے محرف کی مثال اس قلم سے ازار بند ہی ڈال آمربیت کی ہمسنوائی بیں
نیرا ہمسنوسیں خدائی بیں
نیرا ہمسنوسیں خدائی بیں
بادست ہوں کی رہنائی بیں
دوز اسلام کا جلوسس کال

لاکه میونشوں پہ دم ہمارا ہو
اور دل صبح کا مستارا ہو
سلمنے موست کا نظارا ہو
سلمنے موست کا نظارا ہو
سکھ میں تھیک سید مربین کا حال
اب قلم سے ازار بندہی ڈال

# نيز چلو

یه کهه دیا ہے دل بعت رار تیز جاد بهمت اُداس بین رسخیرو دار تیز جاد

جو تفک گئے ہیا نفیں گردِداہ نہے ہو کسی کا اب نہ کر داننظٹ رنیز چلو

خزال کی شام کهال کسیسے گی ایگن بهت فریب سیے صبح بهار نیرز جیلو

تممی سسنوفرده بی زمین زرداند تممی موجب متم گرید بار ، نیز عبار کرو خنوص و محبّنت کورینها ابیت نهیں درمت دنوں میں غبار نیز جبلو

بهت بین ہم میں بہاں لوگ گفتگوپیٹنہ سپے اُن کا صرف بہی کارٹرہار تیز جیلو

نزد کی مست وی سے کسے الی نزل جنوں ہی اب نو کرد اختیار تیز چلو ہراک شاخ تمناجل رہی ہے مری سبت دوق مجمد برجل رہی ہے اگر کہتے ہیں ہم فائل کوت تال توان کو بات بر کیوں کھل رہی ہے

## مرنب خاکث بیناں مرنب خاکث بیناں

جو اوحب شری میں مارا گیا بس وہ مرکبیا خاکی تھا اور خاک کی صور ست بچھرگیا منشائے ایز دی کے مطلب بن گزرگیا ہر سب گند کا نون معت در کے سرگیا چنگیز خان شہیب د ہلاکو شہید ہے آیا جو اسس زیس پہڑواکو شہید ہے جو اسس گرمیں کرکے مراکو شہید ہے

كاذب كے واسطے ہے سراك وزور عيد کیا کیا نہ اہل صب دق کی مٹی ہوئی بلید سیجے سنٹنیدان کی نہ اُدمیری کچھ شنبد بجو مرتب به بس سنده میں سرگر نهیں شہد كييري ليت بين سي شيطاع طيم سي جو بھی سیسے اس کے نابع فرال عظیم سیسے يرايك والبمرسيك كرانسان عظيم سي ہر بوالہوسس ہے معتبرو یا وفاہماں سر راهسنزن سبے رام برمیرکارواں ہراہل زرسیے فاکسٹ بینوں کا ترحاں لوگ لینے قاتنوں کے ہی عثبان میری جاں لبسب ربيز جام درد تنرسب م كونكمو حُسُنِ ثمام بمجُمتی مہوئی سنسام کومکھو وحبب بنن ط نشتر آلام كو تكمعو

# منشور

دسے دبا سامراج نے منشود رہیوبس انتصادبات سے ور بات بچیلی بڑھائیو آگے دائر۔۔۔ نے بنجائیو آگے

# وطهومرن كاحق استعمال كرو

جينے کا حق سسام ارج نے جين اليا اُنظّو مرنے کا حق است تعال کرو ذکت کے جینے سے مرنا بہتر سبے مسٹ جاڈیا قصر سستم یا مال کرو

سامراج کے وست ہمانے دشمن ہیں انہی سے نسو، آبیں اُنگن اُنگن ہیں انہی سے قبل عام ہُوا اسٹ ڈس کا انہی سے دہراں اُمید اس کا کلشن ہے عُفُولُ ننگ مرد بن إنهی کی سبے لوگو عُفُول کے بھی من ان سبے عرض حال کرد جینے کا حق مرسے مراج نے جیبین لیا اعْقُو مرنے کا حق است عمال کرد

مبع وسن م فلسطین بین تو مین به آنها منایهٔ مرک بین کب سط فسال به تماسید مردی منت شره گردی بند کرو یه با وردی منت شره گردی بات یه آب تو ایک زمانه که تا سیسید فلم کے بوت امن که سال کرو باسی مراک کرو بین امن بحب ل کرو بین کا حق سی مراح کے جین کیا می است مال کرو بین کیا حق است مال کرو بین کیا حق است مال کرو انتقاد مراف کی است مال کرو انتقاد مراف کی است مال کرو

# سلام لوگو!

سلام المدول فكار توگو؛

ملام الداست كبار توگو

مقل الداست كبار توگو

مقص نے اپنا وطن بجایا تمقی نے باطل كام تحفیایا

بجھا كے شمع حیات اپنی و فاكی راہوں كو حجمگایا

مگریہ دل رو كے كه تراہ ہے لہ تو تمھارا نہ رنگ لایا

وہی ہے شب كا مصار توگو

سلام الے است كبار توگو

گلوں کی وادی الهولهوسیص فغاں کی آواز بیار شوسیے ہیں اس قدرنشنہ کام میکش ہرائی اب رُسٹوسیو نشان منزل سے کھویا کھوا کھا گیا تھ شہرآرزو سیسے بنجم بحص بين دمار لوكوا مسلام لمن انتكبار توكو! تماسدهم سعيري رميس خوشي سدامن عفري بني ہیں سکے باوصف کی گھیگی تمھاری شکوں سے ستینیں میں بینا ہوں ہیں گی کتاب ستم کے کے تھی جبینیں أتضأ وسسر سوگوار لوگو! مسلام لمدا شكبار لوكوا

جدهر نگاه اُنهائیں <u>کھلے</u> کنول دکھیں عزل کہیں کہ مری جان ہم عزل دکھیں

خیال مرگ و فانے بجیب ایا ہم کو کھا جو دِل نے کہی راستہ بدل دکھیں

کیے ہوئے ہیں دل جاں تاریم جن بر چلو کہ مبل کے دہی کوجیر اجل دکھیں

وہی حب مال وہی مکنت مہی اعجاز ہزار کیل اسے دیجیس کرایک بل دھیں

قدم قدم پر گئے ہیں جو لوگ اے جالب روطلب ہیں ہمارے عبی ساتھ جیل دکھیں ( برعز ل لندن میں تیام کے دوران کہی گئی)

# ارمبنیا کے لوگوں کا نوحہ

سننتے گاتے آنگنوں کو زلز ہے نے آلیا جاندست جبرول كومرك ناكهان نے كھاليا جن بير كرزايد يدعالم أن كاغم مركانه كم لینے دل کو کر کے ہم نے شاعری محالیا بيمول سي بحول كا مأنيس كررسي تعين انتظار گھرنہ کوٹے ہائے گورستاں کارستہ لیا ہوگیا اک آن میں ویران پر بوں کا دیار اسماں تونے زمیں سے کون سا برلہ لیا حان ليوا أفستون برفتح بإلى يطيمي کون کہتا ہے کہ ہم سنے منزلوں کو یالیا

0

زندہ ہیں ایک عمرسے دہشت کے ملئے ہیں وُم گھٹ ہا ہے اہل عبادت کے مائے ہیں بچھڑ سے ہمزئے دیار دل جاں کے ماکنو بچھونہ وکھ سمے ہیں جوغربت کے سائے ہیں پڑجھونہ وکھ سمے ہیں جوغربت کے سائے ہیں

اے رہروان راہ سحسد داد دو ہمیں ایستے ہیں سانس طلم کی طلمت کے سائے میں

ہم آئیں گے تو آئے گا وہ عہد نونسگوار گزیریے گا جب جہات مجتنت کے سائے میں

#### دادا المبرسير

نهیں ہے کوئی بھی دابغ سی و تری جبیں پر دھا رہا عرصت و فا میں تو زندگی بھر کھڑے ساحل بہم سمت درکا تو شناور میں بی عزت بڑھارہا ہوں تصریب بنظرکہ کم عظیم دادا امیر حبید رعظیم دادا امیر حبدر

> عذاب سید این سده اومی ابوں به رمتی سید بات دل کی زماند که تا ہید اسس کو مانوں نہیں جمع کے جس میں کو ٹی تیری

منافقوں بیں گھرا ہوا ہوں کرمرست بھوں بی اسے بھے کمہ کرمرست بھوں بیں ان سے بھے کمہ عظیم دادا امیر حیدرعظیم دادا امیر حیدر

زبان و دل مختف نبین بین کها جو تونے وہی کیا سب کہا ہو تونے وہی کیا سب کہاں کوئی اسس طرح جیا ہے کہاں کوئی ایسی ہے کہاں کوئی باضمیر سرجھ سا کہاں کوئی باضمیر سرجھ سا نہ پایا جیسے دبا نہ پایا جیسے جسے جسس ال میں کوئی شمکر معظیم دادا امیر حبیدر عظیم دادا امیر حبیدر

0

کراہتے ہوئے انسان کی صدا ہم ہیں یں سوحیت ہوں مری جان در کیا ہم ہی جوآج يك نهير بيني فداك كانون بك مبردبادستماه نادسسانهم بين تباہیوں کو مقدر سمجد کے ہیں خاموش بمارا عسنم نركرو درد لادوا بمبي كهان مكرس كزيسته بي وكعرب بها حيين شهرول كيرسى غميس مبتلا ممي

بيان مک بيت مگ دو بيان جيب عائے که آمرانه قوانين سينجھن مهم بين اندل سيسسب بين جالب حقوق نهانی نظر څمکا ئير مهوستيوائيل دعا بهم بين

کیے خبسہ تھی ہمیں راہمبرہی ڈیٹیں گے بڑے خلوص سے ہم کارواں محماتھ اسپے

### ولىخان

مرے کا رواں بین نیا مل کوئی کم نظرنہیں ہے
جو نہ مِرے سکے وطن بر میرا بمسفرنہیں ہے
درغیب رہے ہیں نیسہ تصیب سر حفال نے دیکھا
کوئی ایسا داغ سجدہ مرسے نام برنہ ہیں ہے
کوئی ایسا داغ سجدہ مرسے نام برنہ ہیں ہے
کا

وگوں ہی کانتوں ہمہ جاتا ہے ہونا نہیں کچیشلطانوں کو طوفال بھی نہیں زحمت فینتے ان کے سنگیں اوانوں کو برروز قیامت وهات بی تیرے بیاس انسانوں ،بر اسب خالق انسساں نوسمھا لیسنے خونی انسانوں کو دبوارون میں سہمے بیٹھے ہیں کیا خوب ملی سیم آزادی ابنوں نے بہایاخوں إننا ، ہم عُبُول سُکٹے بیگانوں کو اک اِک بِل مم ریمهاری سے دہشت نقدریماری ہے گھے میں بھی نہیں محفوظ کو ٹی باسرجبی ہے خطرہ جانوں کو غم اینا مجملاً بین جاکے کہاں ہم ہیں اور شہراً ہو فغاں ہیں شام سے پہلے لوگ رواں لینے لینے عمضانوں کو بمكيس كدنه تسكليسان كي رضانية ق بيطالج ياتفون من مادہ تھے بزرگ لینے <del>جالب</del> گھرسونب گئے دربانوں کو

### مبرآجی

گین کیا کیا لکھ گیا ، کیا کیا ضافے کر گیا نام نُونهی تونهیں اسس کا دب میں رہ گیا

ایک تنهب ٹی رہی اسس کی نیبر نرگی کون جانے کیسے کیسے ڈکھوہ ننہاسمہ گیا

بدوز می<u>ب</u> اکا ملاجی کو تعر مبراجی بنا دلنشیں سکتھے سنن اور دھر کنوں میں رہ گیا

در دختنا بھی لُسے بے درد ونیاسے ملا نناعری میں دھل گیا کھانسووں میں بہر گیا اک نئی تجبیب سے جیا وہ اک عجب فیصنے جیا مرکز میں میں میں میں میں ایک میں اور کیا انکھ اُٹھا کر حس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا

اُس سے آگے کوئی بھی جلنے نہیں بایا ابھی نقش بن کے رہ گیا حواس کی رو میں بہر گیا

مرا تصنور که میں ان کے ساتھ جان سکا وہ نیبزگام مرا انتظاب رکیوں کمنے بھیگیں نہ آنسوؤں سے کنانے سوہزکے بہتے رہی سکون سے دھائے سوہزکے

شجھنے نہ پلٹے موج ہوائے ہبودسسے اکس جون جگٹ ہی ہے مہانے ے سویز کے

وائم فضامیں پرچم نصرت رسیے مبلند موتی بونہی گائیں نظارے سورز کے معقبے کا سبے خیال توعقبہ کا ساتھ دو ٹوسٹے ہوسٹے دلوں کی تمنا کا ساتھ دو

ناطه برایک تورکے افرنگیوں سے آج خود دار ہو تومشرق وسطیٰ کا ساتھ دو

مغرب کے راہزن کاجنوں پھرسپے بوش پر گرامن چاہنے موتو ویا کا ساتھ دو

### ما درِمٽٽ

اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے سے سے لوگوں کو جگانے دالے دالے دیا ہے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں مگلم کے آگے کہمی سے مذہبی کانے والے مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کب مادر ملت کی طرح مرکے بھی مرستے ہیں کہا ہے دائے دائے کے مرکے بھی مرستے ہیں کہا ہے دائے دائے کے مرکے بھی مرستے ہیں کہا ہے دائے کے مرکے بھی مرستے ہیں کہا ہے دائے کے مرکے بھی مرستے ہیں کہا ہے دائے کے مرکے بھی مرکے ب

## اكتوبر انقلاب

إس انقلاب سنصانسان كابول بالانجوا إس أنقلاب مسكتياون بين أجالا محوا اس انقلاب كا دن اس بيد منات بي تمام رنج والمترب كريجول جاتيب إس انقلاب سيم محنت كشول كاراج آما إس انقلاب سيد انصاف كاسماج آيا جب اس کے رنگ گاہوں میں کراتے ہیں تمام رسج والم تنب كے مجول طاتے ہیں إس انقلاب سن تعت در كو بجهار ديا سرایک جبرگی تبنسها د کواکھساڑ وہا ہم اس کے دبیب خیالوں ہیں جب جلاتے ہیں المام رسمے والم نزیب کے خبول جلتے ہیں اسس انقلاب کی بیغا مبر ہوائیں ہیں اس انقلاب کی باہوں ہیں یہ فضائیں ہیں اس انقلاب کی باہوں ہیں یہ فضائیں ہیں اس انقلاب کے جب خواب ہم سجاتے ہیں اس انقلاب کے جب کے جواب ہم سجاتے ہیں اس انقلاب کے دالم شرب کے حکوم ول جاتے ہیں اس انقلاب کے دالم شرب کے حکوم ول جاتے ہیں اس انتقالاب کے دالم شرب کے حکوم ول جاتے ہیں اس انتقالاب کے دالم شرب کے حکوم ول جاتے ہیں اس انتقالاب کے دالم شرب کے حکوم ول جاتے ہیں اس انتقالاب کے دالم شرب کے دوالم شرب کی دوالم شرب کی دوالم شرب کے دو

میں بھی تری طرح سسے آوارہ و برکار اُر تے ہوئے پنتے مجھے ہمراہ سیاری

اجب بی دیاروں بیں بھررہ بے ہیں آوارہ الے غم جہاں توسنے بیعی دن دکھائے ہیں اندر سے فرائسے ور اسے ور اسے ور اسے ور اسے ور اسے ور اسے ایس کے مائے ہیں دات کی سیاہی ہے تیرگی کے مائے ہیں اس بھا ہے اسے تیرگی کے مائے ہیں اس بھا ہوں کے نازیعی الحالے ہیں ہم نے کم نگاموں کے نازیعی الحالے ہیں ہم نے کم نگاموں کے نازیعی الحالے ہیں

## الياعرب ليابالهال

اسب ایل عرب لیے اہل جہاں رمگین کامه طب دو نام و نشال انصاف سيحس سياثك فشال سی حس کی طبیعت رہے گراں جو بولتا ہے نفرت کی زیاں جوبالمتاب أسول كادهوأل خطريب برحس وران اس دسرمین امن کا سرامکان اسے اہل عرب لیے اہل جہاں

ورنہ وہ مسٹ دسے گاتم کو مٹی میں ملا دسے گاتم کو کھے الیبی فضا دسے گاتم کو نظم سندیں جھیا دسے گاتم کو بطارت ہیں جھیا دسے گاتم کو جیٹا ہی مجھلا دسے گاتم کو رفعیت سے گوا دسے گاتم کو رفعیت سے گوا دسے گاتم کو باڈ سے یہ شورج چاند کہاں باڈ سے یہ شورج چاند کہاں اسے اہل جہاں

ہرآمر کا بہ حسامی ہے کب اس کی سوچ عوامی سیے پچردسیں اسس کی برنامی سیے نفرند بر اسس کی ناکامی سیے دہشت ہیں بڑا ہی نامی سیے پخست داس کی به خامی سیے سیسے زہر بھر مہر اسس کا بیاں اسے اہل عرب اسے اہل جہاں

انسان کی سٹ ن قذا فی ہیے عالم کی آن مستندانی سیسے اینا ول جان سندافی سید ىجيون مُسكان مستنذانی سبيے سے کی پہیان ست زائی ہے سے کی برہان مستندا نی ہیے إمسس جيسا بنومردمب إن اسے اہل عرب لیے اہل جہاں رمين كاممط دونام ونشان

O

شهرسد بنی سے درانے سے جی گھبارگیا ارجنوں تیرے سرافهانے سے جی گھبارگیا

اک محمل فامشی اکسب کراں گراسکوت اس مصحب اکا بھی دیوانے سے جی گھارگیا

بھرگئے جالب نگاہوں بی کی اُجڑے جین موسم گل کا خیال اسے سے جی گھبارگیا

#### إجرائي مساوات

دِل تَفا مرا بِهِ بِي سِينَدِائِهُ مِهِ الْحَارِ الْمُعْدِ الْمِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللهِ اللهُ مُلاسِدَ اللهُ مُلاسِدُ اللهُ مُلاسِدُ اللهُ مُلاسِدُ اللهُ مُلاسِدُ اللهُ مُلاسِدُ اللهُ مُلاسِدُ وَكُوا اللهُ اللهُ اللهُ مُلاسِدُ وَكُوا اللهُ الله

# ما درمنت کی مہلی برسی بر

بجاکہ دارورس ہیں صلہ صدافت کا نہ درکہ سکے گا گرمت فلہ صدافت کا مرمت فلہ صدافت کا نہ نہ نہ میں میں کہ میں سلسلہ صدافت کا کہ آگ ہیں بھی گلستاں کھلاصدافت کا کہ آگ ہیں بھی گلستاں کھلاصدافت کا ہوئی شکست مذہوگی کہمی اُصولوں کو ہفار ملی سیسے سیا امن کے دسولوں کو بھا ملی سیسے سیا امن کے دسولوں کو

ہے آج سارسے وطن کی زباں بہنام اُس کا وہ مرکئی ہے گرزندہ ہے بیام اُسس کا اونہی رہے گا براک دل ہیں احترام اُس کا بندر کھیں گے برجیب میداعوام اُس کا بندر کھیں گے برجیب میداعوام اُس کا نشان تھی را نہ ہوگا ذرا مرد تو سہی میں از جاہ سے نیچے قدم دھرو تو سہی

وہ نقشِ قائد اطلب م انجھالے نے آئی وہ رنگ رو کے کلستان کھالے نے آئی معت رہے کا سنوار نے آئی معت رہے کا سنوار نے آئی معت رہے وہ اپنی جان عمت رہیوں بہ وار نے آئی وہ اپنی جان عمت رہیوں بہ وار نے آئی اسے نہ جاہ و زر و مال کی ضرور سنت تھی فقط عوام کے اقسال کی ضرور ست تھی

اٹھی عوام کو صب رگا م پرجگاتی ہوئی ہراک بھاہ میں شمع بیت بیں عبلانی ہوئی عست دور کج کلماں خاک بیس ملاتی ہوئی بہیام سب کو مساوات کا ساتی ہوئی نصاائس کا نعرہ کہ سہے ذات سے طن پہلے مسابیر کو نج اٹھی آمروں سکے دل دہلے

وطن کے عالم اعلیٰ ہیں دسس کروٹرانساں

بر کہ سکے بخش دی اُس نے بوتونیوں کو زباں

دل و برگاہ بین عسنم وعمل کا تفاطوفاں
علم المفاسئے بحل آسٹے دن ہیں بیرو جواں
اور حرسین نہنتے اُدھے تھیں شعشیریں
اور حرسین نہنتے اُدھے تھیں شعشیریں
کئی نہریں نو کہ شبیں کی ضرورزنجیریں

بنوں کے مالکو اسے افسرو زمیب ندارہ ہمساری راہ ترقی میں کالی دیوارہ کرھ کے ہم بیت کم کب تک ستم گارہ ہوجیت دروزہی تم سیم وزرسکے بیارہ نشاں بزیر کا باقی سیسا ور نہ زار کا ہے بیر دوراصل میں انسان کے وقار کا ہے

غلام ہم کو بنائے رہ و گئے تم کب یک ہمالئے اسرکو جھکائے رہ وگئے تم کب یک ہمارسے تن کو دبائے رہ وگئے تم کب یک دطن کوشولی چڑھائے رہ وگئے تم کب یک دطن کوشولی چڑھائے رہ وگئے تم کب یک اندھیراظلم و ہنم کا رہ اسکے جیوٹریں گئے جرائع ما در ملت جلاکے جیوٹریں گئے ان دنوں کراچ کی جومورت حال سہے اس کے بادسے پی جبیب جائیں نے کل لاہور سے ٹیل فوق پر ایڈیٹر امن سے گفتگو کے دوران اچنے منظوم ٹاگڑات تھم بند کرائے جو مذرِ تارٹین کیے جا رہے ہیں

> ميرب برم مرب بايسافضل صودنتِ مال سے ل ہے ہے کل تیری گلیوں پر لگی ہیں نظسہ بن اورترسيشهر كاغم سب بريل در و دیوار بین <u>سهمے سهم</u>ے جيرة زبيت بيارمجل ومجل با دو باران بھی سیسے زخمی زخمی ا *تنکب ا* بودسیے آسپول آنجل كوئي منظ رنهب بي اجها لكمّا دل عبلات بي كزرت بادل

ېم سنے ثنا داىپ فضا مانگى تقى! اور بىلى رنج وألم كى دلدل قاتل امن وسكون جين سي اپینے بیلنے ہیں مجی سیسے ہلجیل آج اندازه نهیں سبے ہم کو آفتیں ڈھائے گی ہم برکیا کل ہم بہ جراحد دوری گے جیا لے بان ماند برد جائیں گے اپینے کس کل بیٹھ جائیں گے دیک کرمانے يوں نڪل جائے گا اپنا ہر بل مینک ا ذہان یہ حیصا جائیں سکے ا ور کہیں گے ہمیں یا گل یاگل

## نورجهان

بجوم یامسس میں جوت اس کی ترمی آواز ہم ایل ورد کی سید زندگی تری آواز لبوں یہ کھلتے رہیں بھُول شعرونغمہ کے فضایس رنگ بکھیرے یونهی تری آواز دبار دیده و دل میں سبے روشنی تجد سے ہے جہرہ چاند مرھر چاندنی تری آواز مهو ناز کیوں ندمقدر بیر اسینے نورجہاں شجعے قریب سے دیکھائنی تری آواز نەمەمىشە سىكے گا ترا نام رىبتى دُنبا ئەس رسىھے گى بۇر ہى سدا گوسنجتى ترى آواز O

اُٹھ گیا ہے داوں سے بہار بہاں کننے ہے نور ہیں دبار بہاں دوشنی ہویات میات میات میات ہویات ہویات ہویات ہرطرون ہے ہیں بہار بہاں داستہ کیا سجھائی شدے اسے دوست جہنے رگرزار بہاں جہاں ہے شمع رگرزار بہاں

#### تزانهٔ دوستی

یاک روس دوستی زندگی زندگی یاک روس دوستی روشنی روستنسنی یاک روس دوستی زنده با د مِجْفِظٌ کی جا ن جنگ ہے جبوک ناکسے مطلع گاج سرهٔ وطن محتبتوں کے دنگ سے ہواکے انگ انگ میں بجیں گے مبترنگ سے منتظر سید دیر سے یہ زمین امن کی یاک روس دوستی زندگی زندگی یاک روس دوستی روشنی روشنی باک رومس دوستی زنده باد

مر آئے گا کہیں نظر مدوئے جاں نظام زر رہی گے دور تون سے ہمارے گھر ہمائے در جے گاعر وشان سے مرے دمان کا ہربشر رہ نہ پائے گی یہاں سے کسی وممفلسی یاک روس دوستی زندگی زندگی یک روس روسستی زنده با د یاک روس دوستی زنده یا د بذائث سکیس کی مختیں نہ بک سکیں گی حسرتیں امیرانسس دیاد کے ندیسکیں گے ذکتیں نصیب بیں یہ سنگدل نہ مکھ سکیں گے ظلمتیں ديكهنا سستم زدو غم كى دات اب طعل یاک روس دوستی زندگی زندگی یاک روس دوستی روشنی روشنی یاک روس دوستی زنده یا د

نه کلیوں ہیں رنگت نہ بچونوں ہیں ہاس بہارا گی جہنے خزاں کا لباسس

گھنی جھاؤں ہے دو گھڑی بیٹھ لو کڑی دھوپ ہیں جاؤگیں کے باس

سستارو بونهی جگسگاستے رہو رفیقوکہیں ٹوٹ جائے نہ آسس

### امربكيه ندجا

کرکے ندر گردست مالات امریکہ نہ جا

سیسے بورسے موں گے افراجات امریکہ نہ جا
بس اول نے دکھ بینی جا ان جہاں ہساوں سے
بس بنائے دکھ جہاری بات امریکہ نہ جا
تبر سے انے سے نوجاں مجوباً ہیں گے بریاد ہم
تبر سے کے انسکوں کی بہیں برساست امریکہ نہ جا
دسے کے انسکوں کی بہیں برساست امریکہ نہ جا

خاک بیں بل جائیں گے مالسے ہمائے کر وفر دوگ بیٹھے ہیں لگائے گھاست امریکہ نہ جا تیرب بی نطف کرم سے بہماری زندگی کرکے کم بینے کے امکانات امریکہ نرجا ایک پنڈی تنہر کیا تجھ بربخچا در پورائمک بیجیب نادہ آتشیں آفات امریکہ نہ جا

کارخ زر بن تجد سسے سہتے تیری بدوان تخت و تاج تجد سسے فائم سہتے ہماری وانت امریکیہ نہ جا

و ہی بالاکس طرح بالیں گے اتنی فوج کو جو رہے ہے اس میں میں نیر سے آگے ہاتھ امریکہ نہ جا

خن کا ہم سنے کیا ہجرچا ہمست خس کے انھوں مجوسے رسوا ہمت موج کمست اپنی قسمت میں نہ تھی دورسے اُس بھول کو دیکھا ہمت وہ ملا تھا راہ میں اکسسٹ مکو پھرائے میں سنے ہماں ڈھوٹھ اہمت

### <u>اے مربرامن</u>

اسے مربر امن نیرے شہرکو کیا ہوگیا بجهدكت بازار كليون بس اندهرا بوكيا اس دلستان ادب كو كها كني كنظر ديكفته مى ويجعت إك حشر بربا موكيا ہوگئی ونسیب ہماری اور بھی سیامرا ا در تھی ہم سبلے کسوں کانڈن سسستاہوگیا زندگی کے لب یہ ام والح سواکچ مے ہیں مسسكيان بينف سنك مترقتل نغمه بوكما

### حن ما صر

نرالهو بیمیں دیتا سبے یہ پیام کر ہم نمام دہر بین اسلائیں امن کا برجم شخصے نظر بین رکھیں نیرسے راستے بہولیس سمجھے نظر بین رکھیں نیرسے راستے بہولیس سر زمانہ کریں سامراج کا سسے خم

نه تجد کو اور نه نری سون کو بعلاً بیں گے ترسے خیال ونظس رکی تسم محسن ناصر ترسے خیال ونظر کے دسیانے جلائیں سگے یه رمبزنوں کی حکومت نئی نہسیں یارو مہرایک چبر سے سے بردہ ہمیں اٹھا ناسیے ہماری جنگ رہی سے سے کے باطل سے ہمیں دوام سیے ہم کو جمال یہ چھا ناسیے

ہم آرہے ہیں ہم آئیں گے ہم ہی آئیں سکے ترسے خیال ونظر سرکی قسم حسن ناصر ترسے خیال ونظر کے دسیا مبلائیں سکے دردکی وُهوپ بین نون کے ملئے ہیں اپنی منسندل تھی کیا اور کہاں آسئے ہیں دل تھا چیلے ہی مجیلنی حسنے وہرسیے دل تھا چیلے ہی مجیلنی حسنے وہرسیے زحسنے تیری فہرائی کے بھی کھائے ہیں اس کے بھی کھائے ہیں اور کہاں سیے اسس مہدمیں مسب کو نگر گربیاں سیے اسس مہدمیں ایک اہل جنوں ہم ہی کہلاسٹے ہیں ایک اہل جنوں ہم ہی کہلاسٹے ہیں

ہم لڑیں امریکیوں کی جنگ کیوں ا ور کریں اپنی زمین خُوں رنگ کیبوں روشنی کے ہم تو سخود ہیں ننظب روشني پر سم اعضائين سنگ كيون است ستم گر نوسنے سوچا ہے کہی تجد سے سے ساری خدائی تنگ کیوں امن و آزادی کے مم توبین نقیب بهول کسی عاصری سیسیم آبنگ کبون

## كوط لكجبت بجبل

فصوری قیداستم فیدخورسنتید و عمر قیدی مری جان اس خراب آباد مین سیصیر نیشر فیدی

سلانحوں میں اور سے طاہرہ اور اس طرف فلمر بنا رکھا سے اک بیاد کر نے گھرکا گھر قبیدی

حبیدننز بھی سید جمآن بھی سیدا ور مغل بھی سید مقدر سید سید بی واہ کیا کیا دیدہ ورقیدی

جهالت بهررسی سهنشهسه بین آزاد و آواره منتسر را وُمنت اور طفتر فیدی

منی ساخورون کاریمی قبدنفس بی سب

شعیب باشمی زندان مین بهای بار آبا سهد وطن مین ره میکاسید مدتون اس کانخسر قیدی

میں آیا ہوں تو ابینے ساتھ نوجہ گریمی لایا ہوں مری صورت سیسے اس زندان میں میار پیشرفیدی

ملکت بهبراروگ اصان مهدی چودهری احتخ پرمانعی بهون تو ره سکتا سیط نسان عُمریم قبیری

براً بھری گے یہ میکیں گے نظامت کوشادیں گے زیادہ دیررہ سکتے نہیں شمس و قمر قیدی

بهارسد ساند عبداً لند مجي بي اور إك بنج مجي رسيد بين من كرياكيا ابل دل ابل نظر قيدي

> راہ حیدالٹرنک کے مکسسیپیشن

ولى يعقوب استقلال تاج آلدين اورعابر يركر بيت بي دل بس بي برسي جادوگر فيدى

بهن كمياب بي فياض سعدانسان ونيامي تناخواں ان کا نیزنداں میں ہے میری جان ہر قبیدی

كهال ملتة بيرصبح وتشام زندانون بي المصبحدم وسنسيد وصفدد ومشاق ايس باخبر فبدى

بررب نق سے بام تھ ہی کے دم سے کوٹ کھیت میں نه مو به تو نكل جائيس سلافيس توركر قيرى

لكاسب كوش ككعبيت حبيل مين ميلد حيا فال كا كهان بصفيدتنها ألى إدهر قبيدى أدهر قيدى

وه آبا ہے کے موٹوں برہنسی ان اسے حمید آیا وہ آیا میرے بچھرے دس کا نور نظر قیدی صرورت داکٹر بنگش کی تھی ہو وہ بھی آپہنچیں کرسے گا دیکھ بھال اب قیدیوں کی ڈاکٹر قیدی

برا انسا بسب اسیف دفت کابیهی قلندرسید قفس میں بھرر با سب جو مندائے اینا سر قبدی

کنیز مت طمه ، محمود ، منتو اعت زاز اص به تیدی چی که به اک علم و دانش کا محر قیدی

بشیر و مآمروستودین کبھرسے موتی موتی کوئی قیدی کدھر قیدی

یہ قاسم اور قاصی تھی تو قیدی برانے ستھے بین جی خواجیج سے الدین دھاکہ جیور کر قیدی ملک قاسم تھی اصغر خان تھی ہیں ملک کے دشمن ميان مم كيا بين خيراً لدين عبي بي ابل تشر فيدي نه کچھ ارشاد مست مایا نه کوئی راه د کھلائی إدهر فرني جي مسربر بهوستيس مم اوهر قيدي ميان معراج واصغرفان كابس اتنا فسامذ سبي برا ہے کوئی زندان میں تو کوئی لینے گھر قیدی اٹھالے لاکھ دیواریں مقابل مسبرتایاں کے ستم گر موجی مکتی سیسے جی تشب کی سح قیدی پرتیفرم<u>صطف</u>امرازیه انود *دستش*ید ایسنے سلانوں بیں پڑسے ہیں دیکھ کیا کیا تبیر نر قیدی

ىيى دىكىھوں توسكسى كىھونىي دۇن توكسى دول مرسے قلب ونظر تیدی مرسے جان وجگر تبدی کسی کی کچھ خبر ملتی نہیں سبے اس زمانے بین تخلف اور کتنے ہیں ہمارسے بم سے فرقید می تهیں ٹیرساں کوئی اُن کا پڑسے بین جیاخا نوں ہیں ہوا کرتے تھے ہم سے لوگ جن کے حکم بر قیدی نہ بہ زنداں رہیں ہاتی نہ بیطلم وستم جائت استھے ہوکے دھاوا بول دیں سائے۔ اگر قیدی

ہم اُن نجوم کی تابشس بھی بھین سیکتے ہیں بنا دیا ہے حنجہ بن خسب ہاسماں ہم سنے

### ببتھا۔بے

انر اس پرندیں کچھ بھی اور ہوں تن کے بیٹھا ہے خلائی ساری کا فرسے وہ مومن بن کے بیٹھا ہے وطن آ دھا گیا آ دھا پرلیٹ نی کی زد میں سہے نہیں بروا اسے اس کی بغیرالجھی کے بیٹھا ہے

# وہ ہوسگئے وزیر

ده بهوگئے وزیر شہاست گزرگئی عزبت زده عوام کی تسمیت سنورگئی اب ان کی گفست گویمی شخمتل کی امریه جالب ان کی گفست گویمی شخمتل کی امریه جالب اب ان کے میجوش کی ندی انزگئی

#### قطعات

مری نگاه سند وه دیکھتے سے بیں مجھے
ریا ہوں بیں بھی کہمی اسس نگاه کامعبار
بہاں نہ تلخ نوائی سنے کام نو جانب
رہین دردنہیں ہیں بیرسستیاں ، یہ دبار

ابھی اسے دوست ذوق شاعری ہے وجہ رسوائی تری سبتی میں ہم پر اور بھی الزام آئیں گے اگر اس بھی ہمارا ساتھ تو اسے دل نہیں دسے گا قریم اسس شہر میں تجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں سگے اشک انکھوں ہیں اب ہیں آئے سے بات چینی نہسیں چھپائے سے اپنی باتیں کہیں توکس سے سیسیں مسید بیماں لوگ ہیں پرائے سے

رنت سنے شہب رنبت نئی دنیا ہم کو آوار گی سسے بہار رہا اُن کے آسنے کے بعدیمی جالب دیر تک اُن کا انتظار رہا

ڈنفٹ کی بات سکے جاتے ہیں دن کو بُوں رات سکے جاتے ہیں چند آنسو ہیں ، انھیں بھی جالب بذر حالاست سکے جاتے ہیں دیار سبزه وگل سے کل کر دل وجان ندرمیحا ہو سکتے ہیں کہاں وہ چاندسی ہے جبینیں گھنی آد کیوں میں کھو سکتے ہیں

قرتیں ہوگئین خطب کرتے شرم آتی سبے اب نی کوستے چاند کارسے بھی اُن کا اُسے جا آب تھر تھر تھر اُسے ہیں سامنا کرستے صبيب جالب فلم مكرمين

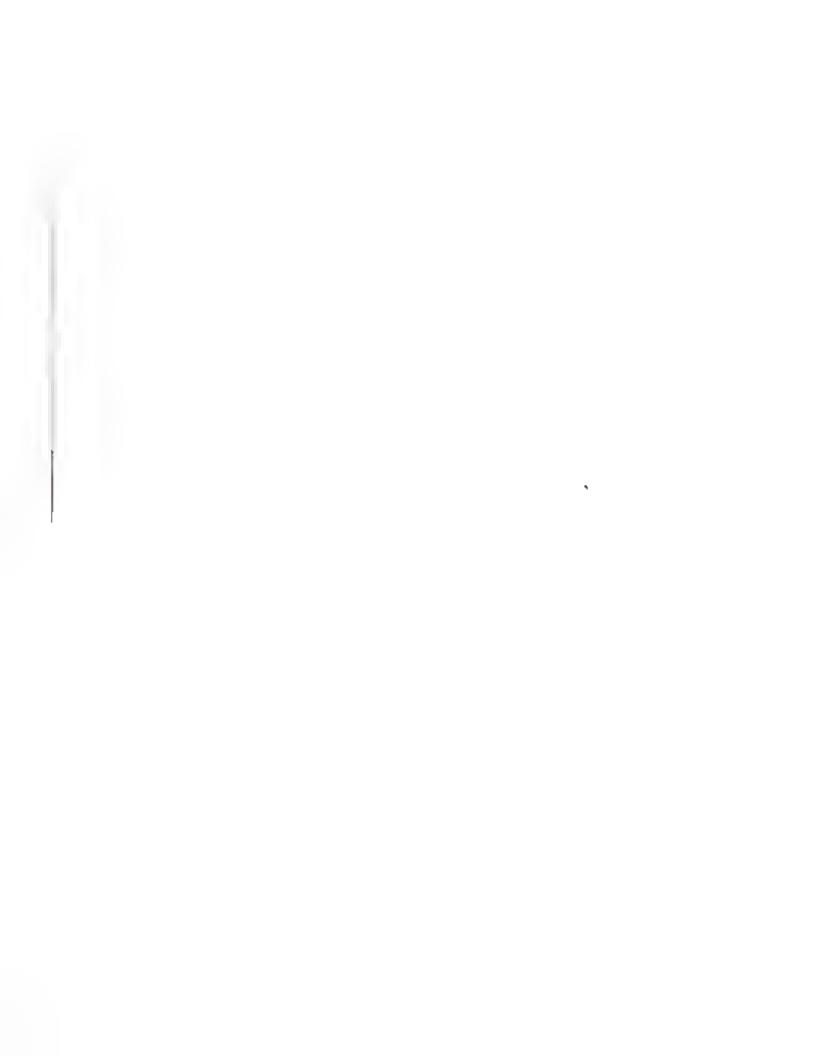

آج إس تبريس كل منط شهرين بين إس لمسدين الرست بتون ك ينجي الرا آمار با شوق آوار كى

میرسے ثنانوں پہ ڈلفوں کولہراؤ کے میرسے بلاڈ کے
یوں خیالوں کی ڈنیا بساتا رہا

الرستے بیجھے اُڑاتا رہا
الرستے بیجھے اُڑاتا رہا
الرستے بیجھے اُڑاتا رہا

یوں ادا ہم سنے فرض مجتن کیا ، آنسوؤں کو بہا زحن میں کھانا رہا مسکرانا رہا ارستے بیتوں کے پیچھیے اواتا رہا ارستے بیتوں کے پیچھیے اواتا رہا شوق آوارگی

اس کلی کے بہت کم نظر بوگ نفط فقنہ گر ہوگ تھے

ہائے کیوں دل کی دولت کیا اور ا اسٹے کیوں دل کی دولت کیا اور ا اور نے بیوں کے بیجھے اور اتا راج اور نے بیوں کے بیجھے اور اتا راج شوق آ دارگی

وسے گا نہ کوئی سہسارا اِن سے درو فضاؤں بیں سوچاغم کی جبساؤں بیں

اینا و کھے سیسے جبون تھر کا کیل کی باست نہیں ہے رونے سے چوکٹ جائے یہ اہیں راست نہیں سیسے دحم نہیں سے اس تگری کی بیواؤں پس سوحاغم كى جيساۋں بي آج اگراین مان ہوتی ، گود میں سلے کر سوتی ستق سنق تيرك أنسود كمدك كتنا روتي بكمرس بن كالشي تيول سيترس يا ولين سو جاغم کی حجب ڈن میں مرسيقار ، منظورا فشرت محكوكاره : نسيم ينيم ، آثرن بروين قلم : كونكسى كا

نو کرنا وا قف آواب علامی سید انھی قص زخیس سرمین کربھی کیاجا ناسید

آج قاتل کی یہ مرصٰی سہے کہ سرکش دولی سرمِقتل شجھے کوٹروں سسے سنجا یا جائے موت کا رقص زمانے کو دکھا یا جائے اس طرح نظلم کو ندرانہ دباجا تا ہے رقص رنجیہ۔ مہن کرھی کیاجا تا ہے

دیکی دست راد نه کوئسرند جمکا با دُن اُنگا کل کوجو لوگ کریں گے تو ابھی سے کر جا نا پہنتے نا پہنے آزادی کی خاطسہ مرجا منزل عشق میں مرمر کے جباجا تا ہے رقص زنج بیب رہین کر بھی کیاجا تا ہے

مخلوكار : فهذي عسي

موريقار: يستسيد فطرست

قلم زرقا

بہ اعجب زسید حشن آوار گی کا جہاں بھی گئے داشاں جھوڑ آسٹے

سطے تھے بدت بمسفرزندگی ہیں نہیں یادکس کو کہاں چھوڑ آسٹے

بهت بهربان تعین وه گلیوش رابی مگریم انعین مهربان محبور آئے براک شب کسی راحت میهماں تھے مهکتی گھٹا وہ سماں محبور آسٹے

جو دامن برائیں تو ہوجائیں رُسُوا بچھ لیسے بھی انکب وار چیوڈ کسٹے

مرسے دل کی انجمن میں ترساع مسے روشنی سیسے ینه نیملاسکوں گا سجھ کو ترابیب ر زندگی سیسے تری محن ایس سیا کے ، حلے مرخوشی کٹا کے ہیں ہیں مصلے وفا کے اسی رسم عاشقی ہے تری رهسگزرست آگےمرا دل نہ جاسکے گا شجھے گردسشس زمانہ کہاں سے کے جا دہی سیسے ء تو سدا رسیے سلامت جھے پھول جانے واسلے کہ تری خوشی کے قرباں مرسے دل کی ہرخوشی سیسے

محكوكار وسيح رضا

موسیقار: دنیدعطرے

ظم : تیدی

تن توبید داروں من توبید داروں گردی بنا دست توبدروروبکاروں

پربیت کا نا آ ٹوٹ نہ جائے جیون مجھ سے دوٹھ نہ جائے بیا سے ملا نے موری گردی بنانے سے ملا نے موری گردی بنانے سے نن تو ہے وارس رو رو شیبنان بار نه جانین طعنے جگ کے مار نه جانین عوری بگرمی بنائے کے مار نہ جانین کھوری بگرمی بنائے کے کھا دیے موری بگرمی بنائے کے کھا دیے وارون

اس نرانش میں ڈسطنے مگی ہے من کی مجیب حیاتے مگی سیسے من کی مجیب حیاتے مگی سیسے اگری بنائے کے ماکنے موری مجڑی بنائے ہے اگری بنائے ہے میں تن تو پھے واروں

نظلم رسید اور امن بھی ہو کیس میکن سید تم ہی کہو ہیں۔ است تم ہی کہو ہنستی گاتی ، روشن وادی تاریخی میں ڈوسس گئ اریکی میں ڈوسس گئ بیائے دن کی لاش پر اسے دل میں روتا ہوں تو مجی رو

ہردھڑکن پرخوف کے بہرے ہرانسو پر پاسب ندی ہ بہجیوں بھی کیا جیون سبنے اگ سکے اسس جیون کو اگ سکے اسس جیون کو

ابینے ہونٹ سینے ہیں تم نے میری زبال کو مست ددکو میری زبال کو مست ددکو تم کو اگر نوفین نہسیں تو میں سیج کھنے دو مجھ کو ہی سیج سکھنے دو میں سیج مسلم رہے اور امن بھی ہو

. گلو کاره بهدی شن و فورجهان مينيقاد: است جيد

فلم : يوامن

اِس درد کی دنسیا سے گزرکیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مرکیوں نہیں جاتے

سبے کون زمانے میں مرا پو بیصفے والا ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ گھرکیوں نہیں جاتے

شیعلے ہیں تو کیوں ان کو عظر کتے نہیں دیکھا ہیں خاک تورا ہوں ہیں بکھر کیوں نہیں جاستے

انسوی بین انکھوں میں دعائیں ہی بیں لب پر گراسے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاست

#### إك تُجُول مجد كرم م دل كى الغنت كاذمانه بَجُول كُرُّ كيا مِم سن كها تفاكيا تم سنے سال افسان يُجُول سكتے

غم دل کی نسٹ نی چھوڑ آئے خاموسٹس کہانی چھوڑ آئے مسٹ پوچھ ہماری نظروں کا! تھا کون نسٹ انہ کھول سگٹے ہر رات نئی معلی میں رسبے آباد کسی کے دل میں رسبے اک باتیس مہتے ہی لی پھر دہ میحث نہ مجول سکٹے

اک بچول پہیم کبے رستے ہیں دم مادسے چین کا بھرستے ہیں کس کس کی مجتنب کا ہم سنے گایا نہ ترا نہ مجھول سکٹے

بندیا دو تھ گئی اکھیٹن سسے نرس گیا میرا بیار بهر بربرسس نرجانے دوں گی اُجا اِک بار

> لوگ د کھیں نہ تمامسنٹ مری تنہا ٹی کا تغمین رادمی دصل نه شهنانی کا

رات كٹتى نىيں لىسے جاند پران سے كہنا دن گزر آسیے ترطیب کر تمسی سودائی کا

سب کہیں گے کہ مجھے تھیو گئے ہوتنہا کیسے دیکھوں کی برعالم زی رسوائی کا

ساجنا بباركيا سيعانونبهاسته رببنا يسك ندطعنه بيرزمانه ستيصيبر حاثي كا

نہ شاخ ہی دہی باتی نہ آسٹ بیانہ سیسے بهست سکون سے اب گردش زمانہ سیے نبهان أأئ تفرجورهم دوستى بم سس انهی کے تیرستم کا یہ دل نشانہ سب خموش كيون مو، بنا أركهان يطيع جأبين تمحالت وركوسوااب كهال تحكانه سي

فلم: مان مهوا وربين موسيقار بحن مطيعت گلوكاره : فورجهان

اب اور بربین ول نانناد نه کرنا ده یاد بهی آئیس تو انفسیس یاد نه کرنا

ہے درد زمانے کو سیسے بنس نیسنے کی عادمت ہراک سیسے بیاں درد کی اور داد نہ کرنا

مچراننگ بهاسف کی اجازت مجی نه بهوگی دل خون مجی بهوجائے توسندیا و نه کرنا

چابت به بهاری کهسیبی الزام نه آئے مجھو سے سے کھی کشنے کو ٹا صبیا د نہ کرنا

موميقاد بحن تطيعت كلوكار : مهدى عن

تلم : مان بيوا وربينا

اُس بے و فانے وا بِع تمت ویا مجھے برار مری وست کا یہ اجھا ویا ہے ہے و فانے کہ یہ اجھا ویا ہے ہے و فانیا میں اب کہیں تھی مجبست ہیں رہی اس کے در پہلے وکری نے یہ جھا دیا ہے ہے کہیں کے در پہلے دل بہتا یہ ہے کہا ویا ہے کہا میں تو کہوں گا تو نے بھی دھوکا دیا ہے ہے میں تو کہوں گا تو نے بھی دھوکا دیا ہے ہے

مُجُول حب ڈ گے تم کرکے وعب رہ منم تھیں دل دیا تو یہ جانا مُجُول حب ڈ گے تم مُجُول حب ڈ گے تم

درد کا ہے سمان غم کی تنہائی ہے حب حب طرف دہ کیھئے سیائی ہے اس طرف دہ کیھئے سیائی کے جہائی ہے اس طرف دہ کیھئے سیائی ہوں آج ہرسانس ہر مہو سکے سیانا ہو گئے دگا تو یہ جانا میٹول جا وہ سکے تم

کیسے گزرے کی شب کیسے ہو گی سحر اب نه ده منزلین بین نه وه هم سفر وبيكفت ويبكفت ربكزر ربكزر اندهيرا ثبوا نغر بدجانا مُعُولُ جا ڈُ سگے تم

جاند کو ویکھ کر ہو رہے ہاں بجول كرفرح يرجها أيمو جبية خزان مُسكراتا ہوا میں اُمّید کا جِمن لُٹ گیا تو پیر حانا تُجُول جا وُ کے تم

پیار عبرسے خوابوں کی مالا کیل میں ڈوٹ گئی کس منزل پر آکے مجھ سے تسمست دو تھ گئی

بنا کے میب رانشین عبلا دیا توسنے مری دونسا کا مجھے یہ جلا دیا توسنے

کیا تھا عہد دفا توسنے ہومجسست میں مجھے تو باد ہے اب کے جُھلا دیا توسنے

فضا أواسس نظر بع مستدار دل مران براک چراع تمست بنجها دیا توسنه

نماندمیری تبساہی پیمسکرائے گا عبرسے جمال میں تماسشہ بنا دیا توسنے چپور میرے یارکوئی اوربات کر تجھ کونہ سیں کچھ تھی خبر کیا اندھیری شبوں میں ہوتا ہے کون ہنتا ہے کون روتا ہے

ا تجھ کو زمنے مکھاؤں پہروں سے بروسے سرکاؤں دیکھ بیرنگ نے ٹور کے سودسے دیکھ دائے ہوں کے سودسے سمجھ اثناں سے جان یہ باتیں کیا کہتی ہیں جب گئی راتیں پیشے ہوں کے دیکھ وہ دیگے بیشے ہوں کے دیکھ کی دیکھ کے دیک

دیکید کر دل کا نون ہوتا ہے کون ہنشا ہے کون روماہے سہے سہے لوگ ہیں ریکھو صدیوں کے یہ روگ ہیں دیکھو د مکیرسحر بن وه کنشب نین حبتي بجمعتي وه أست بين وبكير دهوأن سانسوں بيں جا ثا جبم سنع حان كالنوشن الله علم خنصب بس كرنا تفاحاصل بهج رسید چی پین و پنسل کیوں انہی کا نصبیب سوتا ہے کون ہنتا ہے کون روما ہے

من بب اٹھی نئی ترنگ ناہے مورا انگ انگ انگ بنجی ترسیدے سک انگ بنگ بنگ من چاہوں من چاہو اور جا ٹوں من چاہو نہ اور ا

ا ج میرے جیون میں کسی دسے مجی ہل جیل جی اور اور دھواک گیا ہوگئی میں سبے کل جانے کیا ہے گئی میں سبے کل جانے کیا ہے یہ اُمنگ کے اسے یہ اُمنگ کے اُنے کیا ہے یہ اُمنگ کے اُنے کہا تھے نہ آؤں!

کسی کے ہاتھ نہ آؤں!

ایسکھی ناں ناں ناں!

رنگ بھرسے مینوا ہولی رسے نئی ہوئے
پھیے چھیے من کے مبرے بھید کوئی کھولے
حجومتی ہوا سکے سنگ
بادیوں بیں کھو جاؤں
کسی کے ہاتھ نہ آؤں!
السکمی ناں ناں ناں!

گلوکاره : فورجهان ·

موسيقاره نثأديزي

فلم : تأكمتي

موت كا فينتم ( شاق گذوري فلم موت كانشه "كاركيت)

> یہ سہے موت کا نشہ لسے جو مُنہ لگائے گا وہ زندگی سے جائے گا

مبع دست منسل نوکاتیل عام دیکھیے موت نے رہا ہے۔ رہا ہے موت کا نظام دیکھیے جل مجھی حبا کی شمع اِک دھواُں سارہ گیا بید دھواُں سارہ گیا بید دھواُں سارہ گیا بید دھواُں نہ جائے گا بید سید موت کا نشہ بید سید موت کا نشہ اسے جو منہ نگائے گا است جو منہ نگائے گا دہ زندگی سے جائے گا دہ زندگی سے جائے گا

زندگی نه بل سکے گی بار بار سوج نو!

کر رسیے ہوجان موت پر نثارسوج ہو!

سوگوارجن کو ججوڈرے جا ایسیے ہودہر بیں
کون ان کے بوجے کوتھا اسے بعداً تھاسے گا

یہ سیے موست کا نشہ

اسے جو ممند لگائے گا

دہ نرندگی سے جائے گا
دہ نرندگی سے جائے گا

تیرگی کے تاجروں سے پاک بیرجناں کرو سیچتے ہیں بیرجوزہران کو سیدنشاں کرو اس خموش کشت نو خوں کی ختم داستاں کرو پھرہ حیات ہے بینی تھس راسٹ کا بہرہ حیات ہے بینی تھس راسٹ کا سید جسی و سید کسی کا دور بیست جائے گا بیر جہان مسکراسٹ کا

جل میرے ہمرم ساک ساک میرے جہاں ملتے ہیں شام سوری سے مری اُمیب د یو آتی بهو تی اب گور تنهسا کی مگی ہیں گو شخنے اسب تو مرے کانوں میں شہسٹ ٹی كرم تونيكيب مجه بر میں دھسے تی سسے بنی امبر بيمرون اُڙتي ٻيواوُن بين میں تیری ساجست ہوکر سنتے گا یہ حبیب ون فست دموں میں تیرسے چل میرسے ہمدم ....

ملی تقی کب خوشی بیلے تھی غم سسے دوستی بہلے كسيم واغ وكمعلاست مد تھا ایٹاکوئی سیسلے نظر تونے ملائی کس معت تدميرا جاگ أتضا مجتت ہوگئی خود سسے جو توسنے بہار سسے دیکھا چھٹ سگٹے مادسے وكوسك المزحيرسب ہوں کیوں نداس ول بیں نوست وں کے ڈیوے

چل میرے ہمدم ....

الفتح کے جوانو ، کیدے کے پاسسبانو اب وقت آگیاسیے گھرسے قدم نکا لو حاں بازو کامرا نو الفتح کے مجوانو

ماگو که جا گئے سے تقدیر جاگئی ہے اُکھو تھاری منزل تم کو پکارتی ہے باطل سے دہلے رم ناتو بین زندگی ہے اب دل میں اگ بجرد و انتخام رات کردو ایس می کفتنانو العمین کے جوانو! محکوم ہے فلسطیں ہے فاک اپنا جینا نیروس نفرنوں کے جینی ہے آج سید اس کا نشاں رشا دوس نے ہے جین جینیا سے کر رم فلسطیں جبیٹو مثال شاہیں العظم کی چٹا نو العظم کی چٹا نو العظم کے جوانو فلط ہیں سب یہ فاسطے یہ دُور کیا قربیب کیا گھے میں اُو پنج کی یہ سب می جاں صلیب کیا ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں

یر مخیول رنگ رنگ سکے کنول ہیں ہر اُمنگ کے مجوان ان سسے دھط کنیں میرف رہیں جنر نگ کے

گر یه بات پیسار ک سمجد سکے رقبیب کہا ہم ایک ہیں ميم ايك بين

یہ رسنت ہیں وہ نون سکے كبعي نهسين سروطو طبت مستمگروں سسے یہ کہو دکھائیں ان کو تور کے انهی سے ہیں بندسے موسے اميركب غربيب كيا ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں

فلم ایم ایک بی موسیقار : نگاربری گلوکار : خلام عباس ، مشاز

میرا ایمان مجتت بهد، مجتت کی تنسم ساری و نبیا ترسد قدموں پر نجیماور کردوں چاند تاروں سے مری جاں ترا دامن بحروں تیر دخوابوں پر مجمی جیما نہ سکے شام اکم میرا ایمان مجتن سے

وہ جہاں ایک جہتم سیر جہاں تو نہ سطے عبل کے مرجا ڈن جورے ایٹر گیبٹو نہ سطے زندگی زہر کھرا جام سیر اب تیرے بغیر تیری چاہمت بہ جی فربان مرسے لاکھ جنم تیری چاہمت بہ جی فربان مرسے لاکھ جنم میرا ایمان مجت سیرے

مُسكرا جان بهساران كرسورا موكا! ختم صدیوں کے رواجوں کا اندھیا ہوگا! تثب كي تعند ريب مكها ب كرزي جانا راه شورج کی کهاں روک سیکے اہلِ ستم میرا ایمان محبتت سیسے

بوجیلی وہ ، ڈو لی میں اُسون کی 'وکھ بن کے آئے کہار لا سکے 'دنیا اندھیری

دل جبل گیا ، آه کب پر نه انی چارون طرف در دکی شام چپائی حباستے گا دل سسے نه بیبار روکے نماندھ۔ زار دکھ بن کے آسٹے کہا ر لا گے دنیا اندھیری جو ڈکھ سلے ہیں ہیں ہیس کے سہیں ہیں اس بیب سے سہیں گئے ہیں اس بی بیت اس بی بیکار روستے دل بار بار وکھ مین کے آسٹے کہار المعیری السکے ونیا اندھیری لا کے ونیا اندھیری

جاكنے والوجاگو مگر خاموسشس رمو کل کیا ہو گا کس کو خبرخاموش رمو كس سفشى سيطين مگرى ميره ل كي ما کس بیہوا آہوں کا اثرغاموش ربو رات كے بعداك رات نئى آجائے كى اس گھر ہیں ہوگی نہ سحرخاموش رہو ظلم کے پہرسے ٹوقنے ساٹے سریپی ہوجا سٹے گی عمربسرخاموش رہو

همکوکاره: نامپدنیازی

موسيقار : غنيل احمد

نهم: خاموش رمبو

ہنگیت نہ جاہنے دکھلائے گاکب تکس ہمیں یہ نواب مہالنے

مُسرِ نال سبے حبیون میکن میرسے احول میں با نال سبے حبیون کبوں حسن کے دشمن مہوسٹے کبوں حسن کے دشمن مہوسٹے کبوں کی برانے سنگیٹ نہ جانے

کب زخم شطے ہیں

تغموں کے عوض ہم کو سال انسک سطے ہیں انسک سطے ہیں دویا وہی آیا بہاں ہو کھولا سنے ہوگئیوں کھولا سنے میں کھولا کھولا ہے کہولا کھولا سنے کھولا کھ

یہ مجرم سیے میرا میں نیتا ہوں کیوں نام بہاں بیار سسے تیرا برلہ مجھے اچھا دیا یہ میری وفانے مرکبہ شخصے اچھا دیا یہ میری وفانے کیوں کہیں ہے۔ ہم اسماں نے کیے اسماں سے ہمیں کچھشکابت نہیں وکھ ہمیں جو دیاہے اس جہاں نے فیالے

جند لوگوں کے ہاتھوں میں سہدندگی چھیں بیلتے ہیں جب جلہتے ہیں خوشی او نیجے او نیجے گھروں ہیں سہد جوروشنی جبل رسید ہمائے کھروں ہیں سے جوروشنی

لاکد حلیتی رہے یہ ہواسٹے سنم دبیب نیجھنے نہ دیں گے مجتنب کا ہم د کیھنا ہین جاسٹے گی سن مالم جی رسیے ہیں ہیں اس ول میں بیے بنځه نه ول دانت کاسفرسېد دات کاسفرسېد

یہ نامجھ ہوگ سے خطب ہیں ہما دسے غم کی شکسے خبر سسیسے دانت کا مفرسیسے

دکھائیں واغ بینے کس کو لیے جاں بین کی سکتے ہیں ہمارسے ادماں! رسمے ہیں تر انسوڈ سسے داماں بیر غم کا طوفسٹ ان ڈگر ڈگرسیے رات کا مفرسیے

ہنسیں گی سسسہی ہوٹی نگاہیں چک اُسٹیں گی وفا کی راہیں بزاد ظسالم سهى اندهيرا سحربجى ليكن قربيب ترسيم دانت کا مفرہے

موسیقار : نتارېزي گوکار : مجيب عالم

فلم : گعربیادا گھر

اسے تنام عم بتا کہ سحب کتنی دور سہے اسونہیں جماں وہ مگر کتنی دور سہے

دم نور تی نہیں سیے جہاں برکسی کی اس وہ نندگی کی راہ گزر کستی وور سیسے

اب کوئی باسسیاں نہ کوئی ابنام سفر منزل ہماری کس کوخبر کننی ڈور سے سے

کوئی بکار است شخصے کب سے لے خدا کتے ہیں تو سے باس مگر کتنی دور سے

گۈكار: بىدى حن

موسيقاد : نورسشيدا نور

قلم ؛ بِرَاثِي آك

ہمیں یقیں سیسے فرسطے گی اک دن سنم کی یہ شام الے السطیں سیسے فرسطے گی اِک دن سنم کی یہ شام الے السطیں سانے السطیں

مستمگروں کا نشاں نر ہوگا ہمارا خوں را بڑگاں نہ ہوگا!! نہید ہوکر بھی اپنے لب بر سے نیرا ہی نام اسے فلسطیں

وطن سے جبت کک بھا نہ لیں گئے نشان ہم سامراہیوں کا قسطیں! قسم مستعمد کی عظمتوں کی نہ لیں گئے آرام اسے فلسطیں!

موسيقار: رنيد عطرك الكلولاره السيم يميم - منيرمين

فلم : زرتا

اسینے بین کو جاتبا دیجیوں اور ضاموسٹس رہوں آخرکیوں
اس دھرتی پر بہا سبے کننے انسانوں کاخوں آخرکیوں
ماری زمینوں کو بیں گھیرے
معدلیوں سے خونخوار لیٹر سے
عزائت دولت میرسے دطن کی
گوٹ رہے ہیں جندلٹیر سے
گوٹ رہے ہیں جندلٹیر سے
گوٹ رہے ہیں جندلٹیر سے

ہردل برسبے وہننت جھائی کس نے سبے برآگ رگائی دشمن دُورسپے جین سسے بیٹھا دشمن دُورسپے جھائی سسے بیٹھا دط آسپے بھائی سسے بھائی فائل کو بیجان سکے بھی فائل کا نام نہ ٹوں آخر کیوں

بھیم سے بہتواسے کریں ہیں کیا کیا دھندسے کلئے انتے بہترس استنے نل کم نام نبی کا سینے واسے ان کے ماتھوں ہنستے بیستے تنہراً چڑسنے دُوں آخر کیوں بیں جور تو مچورجوروں کا سبے برجہاں سبے بات گھائے کی ایما نداری بہاں اُجائے گا نگاہ بیں کھولے گاجو زباں میں جور تو بچور ....

بی کا وطن کا خون کشیرسے جواں ہوئے کرنے کو لوٹ مار اندھیرسے جواں ہوئے دل میں سیسے ہرگھٹری خوف سا دہشت زدہ ہیں شہر توسہی ہیں بہتیاں میں چور تو بچور دو ہیں میں جور تو بچور ہاہر کا جور ہے کوئی اندر کا بحور ہے تطریب کا کوئی، کوئی سمندر کا جور ہے اور کا کوئی، کوئی سمندر کا جور ہے اور ا دا ہزن سینے ہیں راہنما کیا کیاسٹنے نہ نو جھوائم بدوں کے کارواں میں جور تو جور نو جور

رشوت چلا ریاست مبراک کاروبار دیکید فائل په بن رسی سهد میرگ بار بارد کید نځون سهد سسب کوشت کو لگا چوروں کے اِس سماج میں انسانیت کہاں میں جور تو جور

گلوکار: اسدنیز

موسيقار : وجابت عطرك

نظم : جيرون كه بالأنت

پیسے کی یہ ونیا ہے بیارسے
گلتے ہیں اِس کے گن سارسے
ہے تمثنا اِسس جہاں میں
کوئی دل سے بہیں بہارسے
کوئی دل سے بہیں بہارسے
پیسے کی یہ و نیا ہے بیارے
پیسے کی یہ و نیا ہے بیارے

یہ جنگ یہ فعاد سے
پیسے کے واسطے
یہ زندہ مُردہ با دہے
پیسے کے واسطے
پیسے کے واسطے
مبیع ہے فریب کی
منافقت کی سنام
دب پہ دوستی کانام

كال أره

# وارث شاَّه 'بھٹائی کے نام

وارث شاہ بعثائی دونوں مل کر روتے ہیں اور رکھوالے دلیں کے کبی تان کے سوتے ہیں ان کے چرے زرد زرد ہیں اعلی آسمیس ہیں غم غم ایے خون کینے سے جو جیون ہوتے ہیں اک ووج کو برا بھلا کہنے کے سوا کچھ کام نہیں کیا سارے جگ میں نیتا ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ان کے کھاتے اندر بھی ہیں انکے کھاتے باہر بھی لو کو جن لوگوں کے لوشنے والول سے سمجھوتے ہیں میرے تیرے نیج کو چیڑای بھی کب بنا ہے مدر بنیں کے وہی مرانے صدروں کے جو پوتے ہیں جالب التي كا نام رہے گا رہتی دنیا تك ایے شعر میں جو لوگوں کا دُرد سموتے ہیں

## حاجی بوسف کے نام

تیرے گفظوں سے بیں ابوان کرزاں تیرے اُشکوں سے بیں طوفان کرزاں

تیرے معرعوں میں الی سکیاں ہیں جے سُن سُن کے ہیں انسان لرذال

> یہ پاکتان تیرا ہے نہ میرا اے کھ بدخصالوں نے ہے گیرا

گھرانے چند اس پر ہیں ملط یماں پر معتبر ہے مہر لٹیرا

> مجھے یہ دکھ ہے میری نظم کوئی دلوں کو اس طرح چھوتی نہیں ہے

میں شرمندہ ہول میرے پارے پوسف بیہ میں نے نظم کیوں لکھی نہیں ہے

#### خوب آزادی صحافت ہے

خوب آزادی محافت ہے نظم کھنے پر قیامت ہے دعویٰ جہوں کا ہے ہر آن یہ کومت مجی کیا کومت ہے! دھائدلی دھونس کی ہے پیداوار سب کو معلوم ہے حقیقت ہے! خوف کے زبن و ول یہ سائے ہیں حمل کی عربت یمال سلامت ہے! مجمی جہوںت یہاں آئے ی جالب ماری حرت ہے!

وہ دیکھنے جھے آنا نو چاہتا ہوگا محر زمانے کی باتوں سے ڈر کیا ہوگا

اسے تھا شوق بہت مجھ کو اچھا رکھنے کا بیہ شوق اوروں کو شاید بڑا لگا ہوگا

مجھی نہ حرِّ ادب سے بردھے تھے دیدہ و دل وہ مجھ سے کس کئے کسی بات پر خفا ہوگا

مجھے گمان ہے یہ بھی یقین کی حد تک محمل کسی سے بھی نہ وہ میری طرح ملا ہوگا

مجھی مجھی تو ستاروں کی چھاؤں وہ بھی رمرے خیال میں کچھ وریہ جاگتا ہوگا

وه اس کا ساده و معصوم والهانه پن کسی بھی جگ بیس کوئی دیو تا بھی کیا ہوگا

نہیں وہ آیا تو جاآب رگلہ نہ کر اس کا نجانے کیا اسے درپیش مسئلہ ہوگا

## ملكة ترتم نورجهال كي نذر

نفہ بھی ہے اُداس توسم میں ہے ہے امان رہے دو کھھ تو نور اند فیروں کے درمیاں

اک عمر جس نے چین دیا اس جہان کو لینے دو مسکھ کا سانس اسے بھی مر جہاں

تیار کون ہے جو مجھے بازوؤں میں لے اک بیہ نوا نہ ہوتو کمو جاؤں میں کماں

انگلے جہاں سے مجھ کو نیمی اختلاف ہے یہ صورتیں ہے گیت صدائمیں کہاں وہاں

یہ ہے انل سے اور رہے گا یہ تا ابد تم سے نہ جل سکے گا ترتم کا آشیاں

#### نرس بيبيوں كے لئے

تُو ہے ممتاز بیٹی اور بهن سے شفا دیتی ہے اینے وستِ فن سے

و آتی ہے جھے ایے جگانے میا آتی ہے جس طرح چن سے

جو تو میار کی کرتی ہے خدمت وہ ملتی ہے نہ دولت نہ دُھن سے

جہاں رکھنا ہے مرہم رکھ رہی ہے نہیں آتی ہے بھن بھھ کو بدن سے

کی کرتی ہے تو مال کی بھی پوری نہیں ہے کم تیری عظمت وطن سے

مربینوں پر بی تیرے اتنے احباں احالمہ ہو نہیں سکتا سخن سے

تیری ہیں نذر چند اشعار بی بی جو ابھرے ہیں میرے اندر سے من سے بیا ہے کرمالا منگائی ہے تخریب کاری ہے وزارت پھر بھی قائم ہے حکومت پھر بھی جاری ہے

جدم دیکھو ادھر بانی نہ گھر باتی نہ در باتی یماں پر ہم رہا کرتے تھے یہ بہتی ہماری ہے

حکومت ذات پر جو خرج کرتی ہے انہیں دے دے کہ جن کے دن گرال کٹتے ہیں جن پر رات بھاری ہے

لکنا ہوگیا دشوار کتنا گھر سے عورت کا جے دیکھو وہی عورت کی عزّت کا شکاری ہے

وہاں پر معیمرے میرے سلامت رہ نہیں سکتے جہال رہتا ہوں میں جاتب وہال گندھک پیاری ہے

0

حکومت بن رہی ہے بیہ جو حاتم' دے کے پچھ پیسے مکال بنآ ہے یارو' اِنٹے چیوں میں مجھی آساں

کسی سے مل نہ پاؤں اور اور احباب سے ناطم الفیحت تیری چارہ کر انظامر ہے بری آساں

مجمعی طے کرنے پڑتے تھے مراحل کوہ و معرا کے مگر اِس دُور میں کتنی محبّت ہوگئی آسال

گدایانہ صدائمیں کب پہ اور تحفکول ہاتھوں میں بلندی پر پہنچتی ہے اِسی صورت خودی آسال

وہ جن کا شاہ سے دربار سے محرا تعلّق ہے نہ جالب ہوسکے گی ان کی اپنی دوستی ہماں

گدا یا نہ صدائیں لُب پہ اور تحفکول ہاتھوں میں بلندی پر پہنچتی ہے اس صورت خودی آساں

نہیں کٹتی ہے جن کی اس محمر میں زندگی آساں انہیں کے واسطے کرتا ہوں بیارے شاعری آساں

وہی لوگوں کے ہے لک پر ' ای کو مختلفاتے ہیں! غزل جو حضرت عالب سے رو میں ہوگئی آساں!

کلام مَیر پڑھئے اور ذرا مومَن کو بھی پڑھئے! خسیس ہوتی ہے رکتنی دیکھئے پھر بات بھی آسال

نہ برم شعر میں جانا' نہ لے کے تمغہ الرانا بالاً نر شاعروں کی میں نے مشکل کر بی دی سمان!

جو آتا ہے' وہ اپنی ذات بی سے عشق کرتا ہے نہیں کرتا غربیوں کی سمجھی مشکل کوئی آساں فود کو نہ مجمی اپنی نگاہوں سے مرایا مد شکر کہ حکاتم کا احسال نہ اُٹھایا

لوگوں سے کیا بیار تو لوگوں نے دیا بیار ہر صاحب دل' پُرسش احوال کو آیا

کام آئی کمینوں کے سدا دلیں کی دولت دیکھا نہ کمیں ہم نے مساوات کا سابیہ

کھٹا نہیں اغیار کو کس طرح ہے کردار جانب کسی ہمر کو جو خاطر میں نہ لایا نہ جال دے دونہ دل دے دوبس اپنی آیک بل دے دو زیاں جو کرنچکے ہو قوم کا عم اس کا بل دے دو بھلا ہوجائے گا طوفال زدول کا اس عنابیت سے جمال سے پاتی آتا ہے وہاں سونے کی اسل دے دو تہاری ناخدائی سے یہ کشتی دوب جامئے گی خدارا چھوڑ دد پیجیا کنارہ منتقل دے دو بت تذلیل تو کرلی جاری دندگانی کی اجازت موت کی اب ہم کو بن کے رحمل وو خلوص دل سے اے لوگو سنو پیغام جالب کا رمری بریاد بنجر کھیتیوں کو آب و رکل دے دو

## تصيشر تميني والا

انتآم کا چھولیتا ہے جب تھیٹر کا شو تھیٹر کا مالک کہتا ہے ٹھرو اے لوگو

اس تھیٹر کی اینٹ اینٹ پر لگا ہے رزقِ طلال میرا بیبہ ڈوب بھی جائے ہوگا نہیں ملال

مجھ کو بچپن بی سے رہا ہے فن کا بروا خیال اس لئے تو فن کاروں کے بچے رہا ہُوں پال

ان لفظوں سے روز بردھاتا ہے اپنی توقیر لیکن جن کے لگے ہیں پسے پھرے ہیں سے فقیر



